مساكرومناز

ضاء الحريدالولي

مان المعاليات

والمحالية والمحا

مساك ومنازل

# مساك ومنازل

ضياء احمد بدالوني

ملسبر معسليك

اشتراك

وح كونياليك في المراد المنافع المنافع

#### © ظهيراحمصديقي

#### Masalik Wa Manazil

by Zia Ahmad Badayuni

Rs. 120/-



011-26987295

**صدر دفتر** مکتبہ جامعہ کم میٹر، خامعہ کر، نئی دہلی۔110025

Email: monthlykitabnuma@gmail.com

011-23260668

مكتبه جامعه كميثثر،ار دوبازار، جامع مسجد د بلي \_110006

022-23774857

مكتبه جامعه كميثثر، يرئسس بلژنگ ممبئ \_400003

0571-2706142

مكتبه جامعه لميثثر، يو نيورش ماركيث على گژھــ202002 .

011-26987295

مكتبه جامعه لمينثر، بهويال كراؤنثر، جامعة كربني دبلي \_ 110025

قومی اردو کونسل کی کتابیں مذکورہ شاخوں پر دستیاب هیں

قيمت:-/120 رويع

تعداد: 1100

سنداشاعت:2011

سلسلة مطبوعات: 1531

ISBN: 978-81-7587-648-4

ناشر: ڈائرکٹر ، تومی کونسل برائے فروغ اردوزبان ، فروغ اردوبھون FC-33/9 ، آنسٹی ٹیوشنل ابریا ، جسولہ بنی دہلی۔ 110025 فون نمبر:49539000 فيكس: 49539000

ای تیل :urducouncil@gmail.com و برسائت: urducouncil@gmail.com

طائع: سلاسار اميجنگ مستمس أفسيك يرمزز ،7/5- كلارينس رود اندستريل ايريا ، في دالى - 110035 اس کتاب کی چھیائی میں 70 GSM TNPL Maplitho کاغذ کا استعمال کیا گیا ہے۔

### معروضات

قارئین کرام! آپ جانے ہیں کہ مکتبہ جامعہ کمیٹڈ ایک قدیم اشاعتی ادارہ ہے، جواپنے ماضی کی شاندار روایات کے ساتھ آج بھی سرگرم عمل ہے۔ ۱۹۲۲ء میں اس کے قیام کے ساتھ ہی کتابوں کی شاندار روایات کے ساتھ آج بھی سرگرم عمل ہے۔ کر دوگرم سے گزرتا ہوا آگے کی جانب کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا جوز مانے کے سردوگرم سے گزرتا ہوا آگے کی جانب گامزن رہا۔ درمیان میں کئی دشواریاں حائل ہوئیں، نامساعد حالات سے بھی سابقہ پڑا مگرسفر جاری رہاور اشاعتوں کا سلسلہ کئی طور پر بھی منقطع نہیں ہوا۔

بار ارد با را المراح نے اردو زبان وادب کے معتبر و متند مصنفین کی سیڑوں کتا ہیں شائع کی ہیں۔ بچوں کے لیے کم قیمت کتابوں کی اشاعت اور طلبا کے لیے '' دری کتب''اور'' معیاری سیریز'' کے عنوان سے مختر مگر جامع کتابوں کی تیاری بھی اس ادار سے کے مفیداور مقبول منصوب سیریز'' کے عنوان سے مختر مگر جامع کتابوں کی تیاری بھی اس ادار سے کے مفیداور مقبول منصوب رہے ہیں۔ ادھر چند برسوں سے اشاعتی پروگرام میں کچھ طل بیدا ہوگیا تھا جس کی وجہ سے فہرست کتب کی اشاعت بھی ملتوی ہوتی رہی مگر اب برف پھیلی ہے اور مکتبہ کی جو کتا ہیں کمیاب بلکہ کتب کی اشاعت بھی ملتوی ہوتی رہی مگر اب برف پھیلی ہے اور مکتبہ کی جو کتا ہیں کمیاب بلکہ نایاب ہوتی جارہی تھیں شائع ہو چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب تمام کتابیں مکتبہ کی دتی جمیل اور علی گڑھ شاخوں پر دستیاب ہیں اور آپ کے مطالبہ پر بھی روانہ کی حاکم گئی۔

اشائتی پروگرام کے جمود کوتو ڑنے اور مکتبہ کی ناؤ کوبھنور سے نکالنے میں مکتبہ جامعہ بورڈ آف اسے ڈائر کٹرس کے چیئر مین اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر جناب نجیب جنگ (آئی اے ایس) کی خصوصی دلچیسی کا ذکر ناگزیر ہے۔ موصوف نے قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان کے فقال ڈائر کٹر جناب حمید اللہ بھٹ کے ساتھ ( مکتبہ جامعہ لمیٹٹر اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے درمیان) ایک معاہدے کے تحت کتابوں کی اشاعت کے معظل شدہ عمل کوئی زندگی بخشی نبان کے درمیان) ایک معاہدے کے تحت کتابوں کی اشاعت کے معظل شدہ عمل کوئی زندگی بخشی ہوں۔ اس سرگرم عملی اقدام کے لیے مکتبہ جامعہ کی جانب سے میں ان صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ بہتا وان آئیدہ بھی شاملِ حال رہے گا۔

خالدمحمود منبخنگ ڈائرکٹر، مکتبہ جامعہ کمیٹٹر

مربنة الاولباء برابول كنام مربنة الاولباء برابول كنام

جس کی فضامیں رہ کررا تم فارسی ادب کی فدروں سے روشناس ہوا

## فهرست مندرمات

| 12    | ارتقاسے ادب قارسی عبد اکبری میں | -1   |
|-------|---------------------------------|------|
| ~ f*  | قارسی ستاعری اور بچیات          | -1   |
| l i j | جدید فارسی شاعری کے ربحانات     | _ m  |
| 149   | عهد خاتا تی چند حصلکیاں         | - ٣  |
| 100   | تخطوطات شناسي                   | _ A  |
| } 4^  | منوجیری دامغانی                 | _4   |
| 1196  | خاقاتی سرواتی                   |      |
| 227   | معلم اخلاق ــ نظائ              |      |
| 75%   | . قبضی اور اس کی مثنوی          |      |
| ۲۸۴   | ۔ ظہور الندخال نوابدا ہوئی      | - J• |
| ۳.۲   | مومن کا فارسی کلام              | _11  |
| 777   | ۔ مولاناصہیائی                  | .14  |
|       |                                 |      |

## ينس كفيار

فوب یاد برتا ہے کہ درکین میں جب راقم کسی ابتدائی جماعت میں تھا، ایک ذی علم بزرگ نے امتحاناً سوال کیا کہ در دن دریا در ون کشتی کشتی در دن دریا کا کیا مطلب ہے ۔ اُس و قت جراکت مفقود تھی اور نظر محدود - اب میں تو یا دنہیں کہ داقم نے ڈر تے ڈرتے کیا جواب دیا تھا۔ البتہ خیال ہے کہ ان بزرگ نے تحسین فرمائی اور سمت بڑھائی تھی ۔ عمر کے ساتھ ساتھ ادب سے لگا اور محمد بر صفحے کا جب کا بڑگیا ۔ جس کا نتیج اولی دالی کی شکل میں اور باب نظر کے سامنے ہے ۔ ا

ادبی رائیں رمیں ان کو" رائیں "بی کہوں گا کیونکہ وہ ایک یا چندا فراد کے رہجان طبع ۔ قوت استعدا د اور وسعت مطابعہ بیخصر ہوتی ہیں ۔ ان کو کا دو اور د د جار کے نتیج کا متراد ف قرار دینائی کے دو اور د د جار کے نتیج کا متراد ف قرار دینائی نہیں ہے ، مام طور برد دقسم کی ہوتی ہیں ۔ جن کو مسالک اور منازل سے تعمیر کرنا شامد وضع الشی تی خیر محلہ کا مصدات نہ ہو ۔ اگر ایک صلفہ فکر کے تام یا اکثراد کا ن ایک فیم میں ہوں تو اس کو منزل ، ورند مسلک تمام یا اکثراد کان ایک فیم میں کو منزل ، ورند مسلک

کہرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پرسعادی کی عظمت ایک الیبی منزل ہے ہاں

ہنچ کرنا قدین فن گہرے اطینان کی سانس لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف یہ

امر کم اس عظمت کا اصل دا ذکیا ہے اس میں مختلف مسالک یا داہی ہو کئی

ہیں۔ کسی کے خیال میں اُس کا دا ذسعدی کے نطیف تغزل کا کمال ہے

میں کے عقید سے میں ان کا دل نشیں امرا و حکم و امثال ۔ فرکلکتا س

فی مالیستفون میں اُس کا دل شیس ایرا و حکم و امثال ۔ فرکلکتا س

ی میا تعسفون میں اہیب ۔ اس تجریعے کی رائیں تھی بیشتر مسالک ہی کے ذیل میں آتی ہیں اور کمتر منا زل کی حدود میں۔ تاہم اُن کی قطعیت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکا۔

اسى بنا براس كا نام مى مسالك ومنا ذل مناسب معلوم بيوتاسيد.

فادسی ادب (نظم و نشر) ایک بے کرال سمندرکا حکم رکھتاہے۔ دائم مقصد ایک مد کا سمندر کے جندقطرے فراہم کردیے ہیں جن کا مقصد ایک مد کا شخصی افادسی کرنا ہے۔ ابنی یا ابل ذوق کی یا دونوں کی جمیے۔ فادسی ذبان سے ہمارے ملک ہند وستان کا درشتہ کچر آئی کی یات نہیں ۔ سب واقف ہیں کر حب آدیہ قوم وسط ایٹ سند کی تو اُس کی ایک شاخ ایران میں مقیم ہوگئ اور دوسری نے ہندکو ابنا وطن بنایا۔ ایک شاخ ایران میں مقیم ہوگئ اور دوسری نے ہندکو ابنا وطن بنایا۔ ای شاخ می بکٹرت الفاظ آئ دونوں کے اتحاد کی داستان دہرا رہے ہیں فیر فادسی بولے ہوئے شمال مغرب سے ہندمیں داخل ہوئے توان کے فادسی بولے ہوئے شمال مغرب سے ہندمیں داخل ہوئے توان کے اور اہل ہند کے باہمی میل جول سے ایک نئی ذبان مالم دجو دمیں آنائر می بوئی جس نے بہرت سے نام بد لے اور بالا ٹو ذبان اگر دو کہ لائی تا تم ایک بوئی جس سے بہرت سے نام بد لے اور بالا ٹو ذبان اگر دو کہ لائی تا تم بہاں سرکا دی اور دفتری ذبان فارسی ہی دہی ۔ سکندر لودی

عبد مؤمت میں برادران دطن نے باقاعدہ فارسی سیکھ کرسرکار و دربار میں رسوخ و اعزاز حاصل کیا۔ یہاں کا کہ شابان مغلبے کا دور آگیا جس کو اگرفادسی ذبان و ادب کی فصل بہا رکہا جائے تو بیجا نہیں۔ اس ذبان و ادب کی فصل بہا رکہا جائے تو بیجا نہیں۔ اس ذبان کو میں فارسی کا اقتداد عدالت و درباد ہی تک محدود مزتھا۔ بلکراس کو ایک تہذبی قوت حاصل تھی ۔

جب مغلوں کا زوال ہواا در اگریزی اقبال کا سوری جیکا تب بھی فارسی ہی کا دور دورہ دہا۔ ناصرف دفاتر میں بلکہ اہل قلم کی تصانیف ہیں کھی ہی سکہ دائی دہا۔ یہاں تک کہ نجی مراہ سلات اور اطبا کی تحریرات میں بھی فارسی ہی ترجانی کا کام دیتی اور مقامی زبانوں میں کھنا بڑھنا کم علمی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ آخرانیسویں صدی کے نصف اولیں فارسی کی عبد انگریزی نے لے لی ملکن اُرد و زبان کی حیثیت سے ملک فارسی کی عبد انگریزی نے لے لی ملکن اُرد و زبان کی حیثیت سے ملک کر حیاتی ہے۔

موجودہ دورس دوش برمل مرہا ہے اُس کود کھے ہوئے فارسی
اور اُددودو دونوں کے حق میں کوئی اسیدافزا بین گوئی کرنامشکل ہے۔ اگرچ
ان ذبانوں کا جرمیا ہمارے ملک میں کم وسین اب جی باقی ہے۔ مگرت یہ ہے
کروہ ثقافت جوان ذبانوں کے دم سے دابستھی ، آج دم توٹادہی ہے
اور یہ نومت آگئ ہے کہ وقت کا مؤرخ طبرا کر بچاد اٹھے۔

ایا منا ذل مسلمی قاین سلماک دبی به میم ۱۹ ایم دبی به میم ۱۹ ایم

منازل دسالک تبلید دفیسر فیادا جریدا بدنی مرحم کی ادبی بادگا.

ہا اس کی جاعت بیں بیض نا مساعد حالات کی دجیسے غیر عولی آخیر ہوگئی
ور نید ان کی زندگی بی منظر عام برآجاتی - ان کی دفات سے ادبی دنیا بیں جو فلا بید ا ہوا ہے اس کا پُر بونا مکن نہیں ہے - ان کی تصانیف سے یا ذفازہ موتی رہے گی - ط نوست نہ با ذرسید بر سفید کے مصداق مرحوم کی ادبی بھیرت ان کی تحریر کے واسط سے آبندہ نسلوں کے بیے شعل راہ بنے گی بھیرت ان کی تحریر کے واسط سے آبندہ نسلوں کے بیے شعل راہ بنے گی بھیرت ان کی تحریر کے واسط سے آبندہ نسلوں کے بیے شعل راہ بنے گی بھیرت ان کی تحریر کے واسط سے آبندہ نسلوں کے بیے شعل راہ بنے گی بھیرت کی تعاون سے یہ کتاب، کیا بیت، طباعت کے مرطوں سے گزیر

محترم مالک رام صاحب جناب شا برعلی خال صاحب بخاب رشیدن خال صاحب اورجناب امیرحن نورانی صاحب کی توجه اور برخلوص کوشش نے مبر سے ہے اس کناب کی اشاعت کے دشو ارم راحل کو آ سان کردیا۔

نیازمند نطه پر احمل صل کفی صدر شعبر آدری د تی بونی ورسی

۲۵ روسمبر۲۷ و و و

## ارتفائے اوب فاری عہداکبری میں

ہمارے دوست نے جس موضوع برقام اٹھایا ہے وہ متشرقین ہورپ کی امداد و توجہ سے ہزد ہے نیا ذہر اللہ لیے موصوف کو اس موضوع کی تلاشس میں بوری ذہمت اٹھائی بڑی ہے ،اور بڑی کوششوں سے یہ مواد نیجا کی ہے اوربنایل دہ فارسی ادب کے شائفین کی طرف سے شکریہ کے تی ہیں۔ دہ فارسی ادب کے شائفین کی طرف سے شکریہ کے تی ہیں۔ (معادف)

ہنددستان کی مرزمین دنیا میں نہایت ڈرخیز مانی گئی ہے، بہی کلیہ علم وادب کے بادے میں بجی بودا اثرتا ہے ، ہنددستان کی قدیم بہذیت تدن اورادب وفلسفہ میں اہل ہند کے نمایاں اور حیرت انگیز کا دنائے اب تک تادیخ باستان کے طالب کے لیے ایک دل کش موضوع ہیں میکن اس محبت میں ہما دا مقصد صرف یہ ہے کہ آن سلامی ادبیات کی جو میندوستان میں مغلوں کے ابتدائی عہدمیں نشود نما یا کربرگ وباد جو میندوستان میں مغلوں کے ابتدائی عہدمیں نشود نما یا کربرگ وباد رکشنی ڈالیں اور نتائج مابدرتی الوسع درکشنی ڈالیں ا

ا اس معنمون میں حسب ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تاریخ - اکبرنامہ وائین اکبری مصنفہ الوانفضل علامی ربقیہ صفح ۱۲)

تحود غرنوی رسه ۹ و سه ۱۰ و تحد غوری (۱۰۱۱-۱۰۰۱ مرفی خوری (۱۰۱۱-۱۰۰۱ مرفی) و کیملوں کے بعد شما کی مبتد میں فتو حات کا سیلاب اثر جاتا ہے اور اسحکا او اشکا م مسلطنت کا دور مشروع ہوتا ہے۔ دہلی کے بیمیان مسلطین قابل اور زردست فرمال دوا ہوئے کے ساتھ می علم وفن کے قدر دان اور الی کال کر دست فرمال دوا ہوئے کے ساتھ می علم وفن کے قدر دان اور الی کال کے بایہ شناس تھے ،ان میں سے اکثر خود صاحب فضل اور دفنلا عملے حامی و مسررست تھے ، بی دھ بھی کہ و نسائے اسلام کے ہرگزشہ سے ادباب کمال مرست تھے ، بی دھ بھی کہ و نسائے اسلام کے ہرگزشہ سے ادباب کمال اللہ میں دا د باتے تھے ، ان

ا مغلوں سے بہلے مہندوستان میں جرمسلان بادشاہ ہوئے وہ عمدماً معنوں سے بہلے مہندوستان میں حرمسلان بادشاہ ہوئے وہ عمدماً بین سید، مثل ، پھان سب ہی شال میں سید، مثل ، پھان سب ہی شال میں سید، مثل ، پھان کم میاتے ہیں ، اگر جو الف میں سید، مثل ، پھان سب ہی شال میں

راتی ، دربارا کری مستف العلاء آزاد د بلوی ، تاریخ المری خواه نظام الدین احمد التی نها دندی ، سفت اقلیم ، این احمد التی ، دربارا کری مستف العلاء آزاد د بلوی ، تاریخ البرم تب ونسنت اسمق ، دربارا کبری شمس العلاء آزاد د بلوی ، تاریخ البرم تب ونسنت اسمق ، دربارا کبری شمس العلاء آزاد د بلوی ، تاریخ البرم تب ونسنت اسمق ، دربارا کبری ، متنف التواریخ حصیه وم ، ما آزالا مراء مولف شهباذ منان ، آت کره و تنقد ، آزر . میخان عبدالنبی ، ما آزالا مراء د بلوی ، مشری آف شعرالیم علامه شبی نهانی ، سخندان فارس ، آزاد د بلوی ، مشری میمشری آف سخندان فارس ، آزاد د بلوی ، مشری میمشری آف رست را در اون )

بی سیار بردن الم انظم و نشر۔ قصائد و دیوان عرفی ، سننوی عرفی ، کلیات نظیری الم این مرکز او و ار، و فر و ارتعات علامی و غیره . تصانیف المبدایدی - و اسا ده دیگر -

غریب اوطن اساطین علم ونفل میں زیادہ نامور یہ لوگ ہیں ،
عوفی یزدی ۔ حیں کا تذکرہ لباب الا لباب اس وقت کا قدیم ترین اور
بہتری تذکرہ سفرائے فارسی مانا جاتا ہے ، یہ کما ب عوفی نے ناصرالدین قبام
فرمال دوائے سندھ کے وزیر کو ۱۲ مدرمطابی سسین کی ھی ۔
میم دوائی سرقندی ۔ حس نے اپنے وطن مالوٹ کو عبر کر کھی الدین ہی ۔
میم دو مانی سرقندی ۔ حس نے اپنے وطن مالوٹ کو عبر کر کھی الدین ہی ۔

(۱۲۱۱ – ۲۲ ۱۲ عکی الا ذمت اختیار کی ۔

قامی منهاج سراج بنی ۔ جفوں نے اپی مشہورتصنیف طبقات ناصری سمالی سراج بنی ۔ جفوں نے اپنی مشہورتصنیف طبقات ناصر الدین محود کی خدمت میں نذر گزدانی ۔ مشیخ حمیدالدین سنروادی گئودی ۔ جسلطان غیاث الدین بلین (۱۴۹۹ ۔ ۱۲۸۹ ء) کے علم دوست فرزند سلطان محدشہید والی ملتان کے دریادیں فاص اعزاز وامتیاز رکھتے تھے ، اور خبوں نے اپنے جمائی ۔ شخص مسلح الدین سعدی کی تصانیف سے مندوستان کوسب سے پہلے دوشنای

یدرالدین زبرد جائے)۔ یہ ترکستان کے علاقہ حام کے باشندسے اور سلطان عمر تغلق ر ۱۳۱۵ – ۱۵ ۱۹۱۷) کے شاعردر بارتھے۔

او ہردکن میں سلطنت سمبی (۲۴ سا ۱۳۴۱) علم وفن کا اشائت میں معروف علی اور زروسی کا مینہ برسا رہی تھی ، دکن کے در بارس میں معروف تھی اور زروسی کا مینہ برسا رہی تھی ، دکن کے در بارس اللی کمال کا جو تجمع بایا جا تا ہے ، اس میں شیخ آ ذری اسفرائن اور شہیدی قمی کے نام زیادہ تمایاں نظرا تے ہیں ، ان ایرانی یا تورانی بیناہ گزینوں کے علاوہ حنبوں نے تل ش معاش میں وطن عزیز کو چیوڈ کر ملک سند کا دخ کیا۔ اور یا لا خردامن مدعا کو ہرمقصود سے بھرا، خود فاک سندمیں جندالیے جی اور یا لا خردامن مدعا کو ہرمقصود سے بھرا، خود فاک سندمیں جندالیے جی کا

قابل بیدا ہوئے جن کی جائے دنیا کی مگا ہوں کو خیرہ کردیا اس گروہیں حضرت امیر حسرو دہلوی (۱۲۵سے ۱۲۵سے) جن کی نظیر دہلی اتنی گردشوں کے بعد بھی بیدا نہ کرسکی ،ان کے دفیق حسن دہلوی ، ضیاء الدین آبی گردشوں تاریخ فیرو ذشاہی ، شخ جال کبوہ اور مظہر گراتی علم وفضل کے آسمان پرافیات ماہتاب بن کر درخشاں ہوئے ، اور جب تک ہندو ستان اور اس کی تاریخ ذندہ ہے ، یہ نام زریں ہروف میں شبت رہیں گے۔

اگرمیاس بحت کاموصنوع عبداکبری کا سری مناسب مناسب معلیم عبداکبری کا سری کا سری مناسب معلیم عبداکبری کا در ایک اجمالی نظر دال معلیم عبدالی نظر دال می ایک اجمالی نظر دال کی جائے ، حس سے میراندازہ بوسکے کرزیام ما یعد کے ادب بیراس کا کی اثر بوا۔

امیر خسروجن کونه صرف بیمای سلطنت بلکه اسلامی مبتدکاسب سے گراں مایدا دیب تسلیم کرا گیا ہے، (۱۲۵۳ء) ہیں بیبیالی صلح ایس میں بیدا عبرے، اور هرسام میں سفراخرت کیا۔

امیر حسر آکومتفقطور بربندوستان کا سب سے بڑا فارسی شاعر مانا کی ہے حتی کر شعرائے تم جو بہند دستانیوں کی برتری تو کیا برا بری عمی تسلیم کرنے میں تعصب کو دخل دیتے ہیں ، امیر کی فضیلت اور ناموری کے سامنے سرنیا ذخم کرنا فر سمجتے ہیں -

مولازا جائی نے کاطور بر می فیصلہ صادر کیا ہے کہ خسرو کے موانطانی کے خسرو کے موانطانی کے خسرو کے موانطانی کے خسر کے کا جواب کسی سے تہیں ہوا۔

سله حن سیم بی در اصل بدا بونی بین . اگر میدبدی کی حیثیت سیمتیهود مین .

خسروكی جامعیت فن كا اندازه اس سے بوسكتاسي كررزمي، عشقي اخلاقی، صوفیانه غرض کو می صنعت وموضوع نظم دنشرالیها تهیں ،حس میں اتھوں خطیع ازمانی نزی بداور داد کمال نزدی بدا متعدد تصانیت آن کی یادگاریس، دور خراج تحسین وصول کرهی ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ خسرو کے اشعادى تعدادتين لا كه مك ينهي به ، كرية قرن تماس تبييم علوم عوتا-امیر خسرو کواس کا اعتراف ہے کہ میں غزل میں سعدی کا منتوی میں نظامی کا ، صمائد میں کمال کا ، اور سندو مواعظ میں سناتی و فاقاتی م سروبوں ۔ اس کے باوج دان کے کلام میں ایسی ندرت اور دل کشی ہے جودوسروں کے بیاں نہیں یائی عاتی، ان کی متت تشبیهات اور ندرت اسلوب محتاج بیان نہیں، اس پرمستزادان کی قوت بیان ملوثے تميل، زوركام، قدرت الفاظ ، سلاست ادا اورسلامت ذوق <u>نیان</u> کی شہرت کو رہتی دنیا تک غیرفانی بنا دیاہے ، میکن ایک تنقیر شکار کمال ادب کے ساتھ ہے کیے ہے ہو ہوگا کہ ان کے کاام میں وہ جسش وسرستی جواران كيصوفى شعراء كاخاصة بيم نظرنبس آبى اوران كى تصانيف رنصوصاً نش عربی جملول اورمستانع و بدانع کی یا بندلول مسیحواس عمد کے اہل علم کاشعار تھیں، اس قدر ملویس کر تعفی وقت آ دی گھرا جاتا ہے مغلول معيشتراور ملى جند نامور علماء اور شعراء گذرسه مين حني سيعض كانام اواد لياجا حيكا، ليكن ان بين سيمسى كوده قبول عام اور شهرت دوام نصيب نه بهوني جوامير سرد كو موتى -خسروکی وفات سے تقریباً ، اسال کے بعدامیر تمور نے موالم میں مہندوستان برحلہ کی ہتمور کی فتومات کے بادل دہی کی فصنا می گریہے

ادرآنا فانا بن کھل گئے، گرجد حرنظراعتی تنی تبایی اور بربادی کے آثارظر آتے تھے۔

نصف دنیائے معلوم کوسی کرکے ہنگاہ میں یہ نوزی فاتے بی اجلیکا شکار مہولیا ، تیمور کے مملر کے بعد مندوستان کی تادیخ بدا شظامی اور بے املی کی تادیخ بدا شظامی اور بے املی کی تادیخ بی ماسی ہے ، اور بی وج ہے کہ اس دور می ملمی اور اولی کا دنا مول کی اس ناکامی سے دو جا د جو جاتی ہے ۔ اور اولی کا دنا مول کی اسس ناکامی سے دو جا د جو جاتی ہے ۔ میتنقلب المیک البصور خاسا وھو حسیو۔

تقریباً ایک معدی تک بہی معودت مال قائم دہی بہاں تک کم الر بی بہاں تک کم الر بی بہاں تک کم باتر میں بندوستان پر باتر نے جو امیر تمیودکی یا بی بیشت میں تھا المنظامی بندوستان پر محکمہ کیا ، اورسلطنت دہلی کوشکنست دسے کے مکومت مغلبے کی بنیاد دالی۔

عمدتمور

تیمود کا دور بلاشبق و بلاکت کا ودر تھا، اس کے مموں کاطوفان سیل بلاک طرح ترکستان سے اٹھا اور بے شما دخلق خدا کی متاع عافیت کو اپنے ساتھ بہا ہے گیا ، ظاہر سے کہ اس بے اطیباتی میں علم و فن کی ترقی کا خیال کے سوجھتا ، نگر با ایں بمرتم و در کے مبد مکومت میں معبن خوبیاں کا خیال کے سوجھتا ، نگر با ایں بمرتم و داری کے مبد مکومت میں معبن خوبیاں بھی تھیں ، تا دی شاہد ہے کہ میرتنگو فائے اور اس کے مانشین علم کے

سله اگرچ ایک آدصر بادشاه اس زمام بین عبی زبردست اور منتظم گزدسه مگرامل بیسم کاد درخست اقرال کی برم کودیک لگ جلی عبی "

قدداں اور علماء کے مسربرست تھے۔

اس فاندان کا سب سے آخری بادشاہ سلطان سین مرزاادراس کا دوشن خیال وزیر ملی شیر (مرنی ُ جاتی) خود صاحب علم ہدنے کے ساتھ المام کی مررستی اور ترمیت اینا فرض اولیں سمھے تھے، اسی کا الرعماء بقدل علامتہ بی نمائی آئے جل کرصفوتی اور اکبری دور میں شعروسی کے سینے ابلیے علامتہ بی ناس کیے ہوئے تی کہ کا دنامے ہما دے محت سے خادج ہیں اس کیے ہما دے محت سے خادج ہیں اس کیے

ان کوچیور کریم تمور شیند کے ماانت براقتصاد کریں گے۔

عبراكراهى ذكر ميوا المرفع المالم المالي مين مندوستان يرترهاى كاد مع كرك ديل اور آگره كى بادستايى كى عنان اينے باتھيں كى ملكن ده نينے لكائے ہوئے ياغ كى بہار د بھنے كوع صب ك زندہ سرر إادر آخر سلامائے ميں را ہی عدم ہوا ، اس کی وفات پر ہمالیں تخت کشیں بیوا، تخت نم سکھے ذياده عرصه تهيس ببواته إكرافغانول نيراني قابل اور زبر دست سردار شيرخال كى سرئردكى مين سرائها با اور بالآخر شكفائم مين بهايول كوحان کرایران بھاگتا پڑا ، مدتوں خامند بدوستی اور تباہ حالی کی زندگی بسسرکرسکے يههائه مين غربيب نے بجرتاح و تخت حاصل كيا ،ليكن اصل گھات ميں عی اور میندووز گزرے ہوں گے کرامیانک کتاب فالے کی جھیت ہے جسل کر مان دے دی۔ اس کے بعداس کا با بیٹا اکبراعظم الریج آرائے سلطنت ہوا۔ اکبری مدت حکومت رکھھاء جا سھندا جو نصف صدی ہوتی ہے) تاریخ میں عالمگیرفتومات اور وسیع انتظامات کے لیے خاص طور مرمماز ہے، دہ ایک عظیم اٹ ن سلطنت کا مالک تھا ، حس کی صدود ایک ظرف كابل سے بنگاله تا۔ اور دوسری طوت سنمیرسد احد نثری منتبی موتی تعلی -

ہرط ت امن و اقبال کا دور دورہ تھا ، اور ادکوں کے طرفہ اندو وہ میں شیر بیشدی د اخل ہوئئ تھی ، یہی سبب تھا کہ ملک میں فنون تعلیفہ کی گھرگھر قدار ہونے تکی اور شعر دمن کے حربیجے سے مقلیں گونے نگیس ، ایوں مجھ کہ ہندوشان میں او بیات فارسی کی بیدا واز کے لیے کوئی موسم اتنا موافق نابت نہ ہوا ، حبتنا کہ یہ ذمانہ ج بہا دا مانے البحث سے ۔

یهاں بر مفروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس دور ادب فارسی کو برو فیسر ایھ ET HE کے شاعوانہ الفاظ میں ادب فارسی کی دجب کو دجب کو دیسر ایھ ET HE کے شاعوانہ الفاظ میں ادب فارسی کو میٹیر یہ دور بین فارسی نظم و نشر کی وسعت کس اندا ذہ کرنا منا سب ہوگا کہ اس دور بین فارسی نظم و نشر کی وسعت کس مدیک بینے گئی تھی ۔

ونسنت اسمقدنے اس عہد کے درکیے کو بائے عنوان میں تقسیم کمیے (۱) تراجم - جواس زمانہ میں کم بیند کیے عاشتے تھے اور جن کے ادبی محادبی محاسن کی نسبت سمجے مائے قائم کرنا د شوا ہے۔

ر۲) تواریخ ۔ میخض واقعات کامجمد عربی ادراد بی اعتبار سے اعلیٰ پایہ میں رکھتیں ۔

(۳) خطوط (۲) کلام نظم (۵) کتب ندیمی (۲) فن تصانیت ۔ ذیل میں ہم مختلف ذرائع سے ان جیندمشہور کتا بول کی ایک فیرست ہرئی ناظرین کرتے ہیں جو اکبر کے عہدیں یا اس کی سربریتی میں تصنیف یا ترم کی گئیں ۔

## مذبه واخلاق

| رزتصنيف بالترقم                                           | صنعت يا مترجم نرما                          | نام كراب                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ۱۰۰۲ هر                                                   | فتصتى                                       | سواطع الابهام (تغسير المعانقط) |
| MALA CA                                                   | الإعبالقادرالبدايين                         | كتأب الأماديث                  |
| ي كن بهم و طري كي<br>وكن بهم و طري كي<br>وكن بهم و طري كي | <i>(</i>                                    | نيات الرستسيد (افلاق)          |
| ۲۰۰۱ حر                                                   | فسطئ                                        | موا ردا سكلم "                 |
| ۳۸ ۹ مند                                                  | مدالونی فیضی حاجی الدامیم<br>مستندی<br>فیضی | د تحصرب مبید دا زسنسکرت)       |
|                                                           | فسفى                                        | معبارت گیتا "                  |
|                                                           |                                             | مرکز اوواز (تصوت)              |
|                                                           | یخ و سدان                                   | مار ا                          |
| ۹۹۰ طر                                                    | ملااحر، ملابدا يوني وغيرو                   | تاریخ النی                     |
| 29 4 9 L                                                  | عبدالهم فان فاناب                           | تزک بابری (ازترکی)             |
|                                                           | تخلبدن بشكم                                 | بهایون تا مر                   |
| 999 هر                                                    | يدالوني                                     | ماريخ تشمير                    |
| ٠٠٠ ص                                                     | نحدا عبنظام الدس تحسني                      | طبقات المبرى                   |
| ١٠٠١ ص                                                    | بداليني                                     | متخب التوالدي                  |
| ۱۰۰4                                                      | الوالفعشل                                   | آبن المبرى                     |
| - ( ۱۰ ) مو                                               | · #                                         | وكمبر نامه                     |
|                                                           | فيفىمىرمندى                                 | *                              |
| ~99m                                                      | بدايوني وغير                                | دامائن (ا زستسکرت)             |

نام كتاب مصنف بالمترقم أرار تعنيث يا أرجم بها بعیارت دارسنگرت ب بدالوني وغيره بری میش (سیندی) ملآ شيري افسان تامة خرد اقزاء راء سيدي بدايوتي ز تمریمنگهاسن میشی ) ۹۸۲ ومر عمارداتش رادنسنرکت) الوالففتل 994 ختيني نلدمن (۱: سندی) ۳۰۰۱ نو ۲۰۰۱سر مجرأ لا سما ر فلسفر وحكمت وغوه يحم الوائع كميلاني تمرة الفلاسق والديوناني اا • ا ه عبدالتاءبن وأسم فسنى . سيلاوتي راندسنكرت ۳۰۰۱ مو ( در قرم سر پاسیا) مکل فال گجراتی تامک رازسنسکرت) منندی (درعلم جنش) عبدالحم فان فإنال حيداة الحيوان (ازعرني) متعنع مبادل ۹۸۳مو رد دعلم الحيوال ؛ مجم البلدان (ادعري) علماسة يتحدد 9999 (در براهم)

111939

زمان تستيف يا ترجم

معنت يامترم ازين عرولغت المناء ولغت

نام كتاب

قینی ایوالفعثل

انشاء قیمنی انشاء ایوانفضل

ما مع اللفات

متيم الوالعن

مادياع

فرست بالاسے وکسی طرح ماض نہیں کہی باسکتی ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اکبر کا علمی بذاق کس قدر بڑھا ہوا تھا۔ یہ تصانیف یا آرآئی جو بنیتر فارسی میں لکھے گئے تھے۔ سب اکبر کے عہد یا سربریتی ہیں کھیل کو بہنچے۔ اس فہرست میں اور کیل کن بوں کے ملا وہ سنسکرت ، ہندی ، عربی ترکی ، یونانی ذبانوں سے جرتہ ہے ہوئے وہ می شائل ہیں۔ مباحث کے تنوع کا اندا ذہ اس سے بدسکتا ہے کہ تا دیخ ، سیرت ، افسان، دائی طبیعات ، بخم ، فلسفہ ، تصوف ، اضلاق ، طب ، جغرافی، بدیع و فیرم طبیعات ، بخم ، فلسفہ ، تصوف ، اضلاق ، طب ، جغرافی، بدیع و فیرم دوست بادشا ہے کہ تا دیخ ، سیران کی قدر افزائی کی ۔

یماں ان بے شماد دلوانوں اور مثنوبوں کا احصا کرنا جواس دور میں کمی گئیں طوالت سے خالی نہیں ، ان میں سے بعض کا ذکرا در نمونر آگے علی کرسلے گا، نیزیم ان خانص مذہبی یا علمی تصانیف جن میں سے بین درای

مله زیاه تران کرایوں کے نام درج کرنے کر اکتفاکی کئی ہے جومشہور ہیں۔
اور دستیاب ہوتی ہیں ور مرمن فیقنی ہی کی تصانیت کی تعداد ۱۰۱
بتائی مانی ہے۔

الرّات سے علی دره کرترتیب دی گیش ۔ اس موقع رینظرانداز کرنامناسب سی حقیۃ ہیں ، مثلًا مدادی النبوۃ ، عذب القلوب ، انعبادالانحیا منطلعالانوار دغیرہ مصنف شیخ عبدالحق محدث دبلوی ، یا شمائل، نبوی و تنزیه الا بنیاء دغیرہ مصنف شیخ عبدالحق محدث دبلوی ، یا شمائل، نبوی و تنزیه الا بنیاء الدّتصنیفات الاعبدالتدسلطان بوری دفخرهم الملک ) یا مصنفات می فرقالت میں فرقالت شوستری وغیریم ۔

اس موقعه به به گونهم به د که ناه باسته به یکه وه علمی انجن حس نے دفعه در بار اکبری کو حبک دیا اور مغلی اعظم سکے نام کو حبکا دیا ، کن درختان ساول برشتی خی جرجها نگیرا ورشابجیال کے زمام میں اور بی اور شابجیال کے زمام میں اور بی کارناموں کی شکل میں ظاہر بیوتی دہی ، یہاں تک که زبرکیش اور تقشف نیسند عالمگیر نے ان تمام مشاغلی کا میمار کی سعرباب کردیا ۔

اس امریس الوانفعنل کی شہادت غالیاً سبت سے مستنداور قابل اعتبار

اس امریس الوالففتل کی شہادت غالباً سب سے مستنداور قابل اعتباد سے ۱۰ اس امریس الوالفتیل کی شہادت غالباً سب سے مستنداور قابل اعتباد سب ۱۰ سے آئین اکبری ہیں اپنے زیانے کے علماء کو بائج گروہوں ہیں تعتبم

(۱) "خداون من اکس نام گنوائے ہیں ،جن میں مہندومسلمان دونوں ہیں، اس عنوان میں اکس نام گنوائے ہیں ،جن میں مہندومسلمان دونوں ہیں، (۲) "خداوند باطن "اس کے تحت بندرہ کام آتے ہیں ، صبیے شیخ امان الله دام عبد د وغیر ہما۔

رس " دانندهٔ معقول ومنقول " مثلاً میرفع الدستیرانی ، میرمرتفی ا وا مثایها ، کل ماره بین -

(٣) " شناسه استُ مقلی کلام " اس عنوان کے تحت بائیس ابل علم گذائے میں میں اس میں اس عنوان کے تحت بائیس ابل علم گذائے میں میں میں مولانا عبد الباقی ، کشن بینڈت ، بھٹا میا درج

(۵) "خواتائے نقلی مقال " مشل شیخ احمد، الاعبدالقادر، مبال عاتم سنجه یون سور سنجه یون سور سنجه یون سور سنجه یون سور میدان چندوم الملک ، شیخ عبراتنبی ، میرسید قمدمیرعدل بیجه یسین سور میان چند (کل ۲۳ میر)

یہ تو علاء اور فقراء کی فہرست تھی، اب رہے شعراء جن کو البرانفسل قافیہ سنج کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کی تعداد سینکروں تک بنجی ہے۔
ابرانفسل کے بیان کے مطابق شعرائے درباریں سے جو منتخب تقے ان کی تعداد ۹ھ ہے۔ آئین میں ان کا محتقر حال اور تمونر کلام دیا گیا ہے بندرہ سو دشعراء ایسے تھی تھے جمھوں نے اپنے قصائد بادشاہ کی ضدمت میں دوا نہ کیے تھے مگر خود حاضری دربار سے خروم دہ ہے، ایسے لوگوں میں خبر رہی ترشیری، اور ملک فی کے نام ذیادہ مشہود ہیں۔

ماحب طبقات اکبری (خواجه نظام الدین احمد) نے عبداکبری کے علماء اور مکا علی تعداد تقریباً سنوا و دستعراء کی اکباسی بتائی ہے ، لیکن الاعبدالقادر بدالونی نے شخوب کی تعیسری جلد میں ۹ معلاء اور ۱۲۹ اشعام کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں سے اکثر ممالک غیر کے دہنے ولیے تھے، اور بادشاہ با امراء کی فیامنی کی برونت جین کرتے تھے۔

غور کرو اکبرکا در بارکیا تھا ؟ ایک انجی خاصی اکا ڈیمی (میت العلم) تھا احس میں ہرفن کے ماہر سب طرف سے سمع کی تجمع ہو گئے تھے ، جب سک فن تاریخ دنیا میں موج دہ ہے کوئی مورخ اسلامی سند کے ان تامور

با کمالوں کو نظر انداز تہیں کرسکتا کیا بیمکن ہے کہ زمانہ کی گردسش سے سنے میادک ناگودی جیسے تعربالم یا اس کے نامور فرزندوں قسفی اور الوانفضل کے کا دنامے معبدالی محدث و دسی اہل سنت کی تصانیف اسے تعقیب كشميرى صبيدا مام تفسيرد صديث وتلميزين ابن مجرى كي تربيات ، مامشهور فلسقى ميرق الدمتيرانى اورزبردست متنكم قاصى نظام بنحش اورشيعه مختبدقاضي توراللدستوسترى صاحب فإنس المؤمنين وغيريم كي تصنيفات صفح تاریخ سے توبوجا بیس یا تخدوم الملک ما عبداللد سسلطان ہوری صدانصدور استخ عبرانني اسدمحدميرعدل اور ماعبدالقادر بدايوتي جيسے اساطين ففنل وكمال كى يادواول سےمسط عاسے، المعين عي ملنے دو، كيايه قرين قراس سي كرزما مذقعتي، عزالي ،عرفي، نظيري ، شتابيء سيرى رسى كى تدا ندريال اور فوش نوائيال مجفول نے دہا اور الم كے گزاروں كو كلستان سيراز واصفهان كا جواب بنا دیا تھا ، كيسرمبول

(۱) مندوستان کی سردین میشهم و منرکے سے موافق ٹابت موتی ہے . مك كى فضامتًا عل او بى كے واسطے بيئے سے آمادہ مى ، بى وم تمى كرعبر معلى میں علم واوب نے ملک کی جوا کے رُق بر نہایت سرعت سے ترقی کی ، تا ذہ گؤی میں رہم آ کے میل کرمنسلی بوٹ کریں گے۔ ہندوستان کی زمین س می سید بیدن اور برگ دبارلانی بیان کراس دورکی شاعری كوفارسى لتوييرك فعسل بها ركين للم -(۲) امن عام اور اطینان نے تعیش اورتیش نے فون لطیفہ کے دوق كودو بالاكيا، اسى وحرسيماس درام مين شعرا ورشعراء كى فراداني ننظر

رس بادشاه اور درباری امراء ایل کمال کی نهایت قدر دانی اور ترت كيته تقع، اتعول في غريب الوطن مكما مرا ورشعراء كواينے وامن دولت یں بیاہ دی اور اسنے در بارس عبد کے بیٹرین ادباب فعنل کو برطروسیے سميت كرفي كرليا وبرخص عانتا هيم اليشيابي علم وادب مؤمسك سائے میں برصفے ہیں۔ سندوستان میں بھی لاز آئی بہرا ، سلطنت نے كمال والوں كى مريستى كى إوران كواطينان سے بيھے كرايتے كمال كى ترقى كا موقع الا ، خزانه عامره اس قسم كى قراضيوں ا در سے دريغ تخفيوں كى داشائو سے تعراب، اکثر موقعوں پرسلاطین اور امرا منے قصیدہ گویوں کامنہ جاہرا سے بھردیا ہے یا سونے سے تلوا دیا ہے ، افھیں عطایا شیوں نے اکبراوراس كه امراء كي درياء ول كوشعراء كى نفر شجيون سيمين بنا ديا مقا-

له چنانچاس عبد مے اسلوب بی کانام سک مندی ٹرکیا -

دامن دہ کہ دوسری طرف منلوں کا ویف سلطنت منفی ایکن میں اشاعت علم اور سری علماء میں ہم تن معروف علی ، طوک الدا اراء اس باب میں ایک دوسرے برسبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس باب میں ایک دوسرے برسبقت دوز بروز ترتی پریر چوتی علی ، معیف اس طریع سے علم وفن کی نشر داشاست دوز بروز ترتی پریر چوتی علی اور علم کے قدر دان معنفین کی دائے ہے کہ چوب شابان صفری نود ذی علم اور علم کے قدر دان تھے ، اور اس زبات میں اس و تہذیب کا دور دورہ تھا ، اس لیے شرکی زمون فون شعر ) قدرة معمون کی کا بریم ہی نہیں نہایت اوب کے ساتھ یہ توق فون شعر ) قدرة معمون کی کہ کو کسی طرح اس نے بریم کی ترق کا عہد نہیں کہ سکت ، کرنا ہے کہ اس دور کا کوئ شاعری کی ترق کا عہد نہیں کہ سکت ، اصل یہ ہے کہ اس دور کا کوئ شاعری کی ترق کا عہد نہیں کہ سکت ، اصل یہ ہے کہ اس دور کا کوئ شاعری کی ترق کا عہد نہیں کہ سکت ، اصل یہ ہے کہ اس دور کا کوئ شاعری کی تمہری نہیں کرسکت ۔

(۱) اس کے ساتھ ہی سلاطین مغلبہ ادران کے درباری بڑے نقاد فن تھے ، ادر وقتا فی قتا اعتراض وانتقاد سے کلام شعراء کو اصلال دستے تھے ۔ عرفی ونظری وغیر مہا کی بطافت مخیل اور حبّرت اسنوب اسی بیا نکمہ حبینی کا نیتجہ ہے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مبحث کو قدر سے تفصیل سے بیان کیا مبائے ،

تیمورئی مجم اور تیمورئی بیند کا نداق سلیم و جدان سیم عالم آشکار سیم ، بار اور بهایون نو دخوش گوشاع اور آشی قندها دی اور خواج حسین مروزی ، سیمی جدانی تبرزی وغیریم کے سربیست کے مالات نے اپنی بے نظیر یا دواشت ( تذک بابری ) میں کچرشاع دل کے حالات اور استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس اور استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس اور استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس تا در استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس تا در استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس تا در استعاد دیے ہیں ، اور ان کے کام بیاس قدر میم داور کی بیاس تا در استعاد دیا ہی بیاس تا در استعاد دیا ہی بیاس تا در استعاد دیا ہی بیان کرتا ہی کرتا ہی بیان کرتا ہیں بیان کرتا ہی بیان کرتا ہی

ہالیں کا فرنداکر اگرمیائی تھا، تاہم علم کا فطری ذوق لے کرآیا تھا، اس نے ایک محلی علماء قائم کی اور متعدد تراجم اور تصانیف الکھوائی بذاکرات علمی اور معباحثات مذہبی کی غوض سے اکبر نے عمیا دت فائر کی بتیاد ڈالی ،جس میں فریقین کی دلائل وہ خود غور سے سنتا اور محاکمہ کرتا تھا، وہ حس مقید کرتا ہے کا ذکر سن باتا اس کو منگواتا اور ٹرچھواکم سنتا ۔۔۔

تیمودی سلاطین میں اکبر بہلا یا دشاہ تھا جس نے ملک انشعراء کا عبد

له اس دارالتصنیف یا محتب "کا ابتمام منهر دعلاد فضلاء کوبر ا کیا گیا تھا، جن میں شیخ فیضی، طابراتی نی نقیب خال، میرزی الله جمیم مهام میم علی، حاجی الراہم، نظام الدین، ما مشری مے نام زیادہ مشہور ہیں۔ قائم کیا، اور اس عہدہ یہ بیلے غزاتی ، مشہدی اور غزاتی کی دفات کے بعد مستحدی کا تقرد کیا ۔ فات کے بعد مستحدی کا تقرد کیا ۔

کی پیمٹرک اتھی بھر انتخاب کی

مبیها که اور گزرااکیرکز قدرة علم کا نداق اور شاعری کا ذوق تھا۔ ده نکم سی ادر شعرفہ کے ساتھ شعر تھی کہتا تھا اور نوب کہتا تھا۔ اس کے حن طبیعت کا اندازہ ذیل کے اشعار سے ہو سکتاہے ، جوتادی میں اس سے منسوب ہیں۔

دوشین برکوست فردشال بیمانی بر درخویدم ؟!

اکنول دخمار سرگرانم؛ دردادم و درد سرخ بدم

من سنگ نمی خودم مے آدید بن جنگ نمی دنم نے آدید

الوالفسل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے حضود اس میشعر

مرِّها گيا۔

میوایاد و خفرش بمرکا فیبمنال یوف فغانی آفتاب بدید اعزادی آید و ادشاه نے برجست فرمایا کر آفتاب کے بر لے شہسوا دمید تاتو ذیا ده مناسب بوتا اسخن سیخ میان سکتے ہیں کر اس اصلاح نے شعرکو کہاں سکتے ہیں کر اس اصلاح نے شعرکو کہاں کہاں کہاں بنجا دیا ، اگر کے علا دہ اس کے بیٹے سلیم ادر مراد دغیرہ بی نہمایت مناسب دس اور بحد سنشاس طبیعت لے کر آئے تھے اوران کے دربادی بمین تر ادباب کمال سے محدد بیتے تھے ، مگر سب سے بردہ کرام ا

سله اسی دورس دکن مجی اس سنعبس فیاصیال دکھا دہا تھا ، جنانی بیان در میں ابرائیم، عاد ل شاہ (ممدوری طبوری دیک بی اور بربان بی در میں نظام شاہ بیری مربی فن مقر

اکبری نے اپنی ہے دریع مختی اور برنمل نکتہ جینی سے مذاق سخن کواس قلا بند کردیا کر کئی دو مسراد وراس کی مثال جینی بنیں کرسکتا ،ان امیرل میں عبدالرحم فال فانال ، حکم الجائع گیلائی ، علی قلی فال ، فان زیال ، فان اعظم کو کلتاسش ، ظفر فال اور غاذی فال فاص امتیا ذر کھتے ہیں ان جی سے اکثر شاہا نہ سطوت و شکوہ سے دستے تھے، اوران کے دربارو کہ یا دگاہ سلطانی کا دھو کا جوتا تھا۔

ہم اس موقعہ بردریار اکبری کے ان جواہرات کا فیقرطال کھتے ہیں ،جس سے معلوم ہو کر کیونکران کی ضیاء یاشیوں سے برم ادب جیک مرد بھ

اکھی تھی۔

ان امراء میں عبدالرجم فاق فانا ل کانام ج فی پر نظر آتا ہے، وہ دوال اس بہاد کے دی بر بگ کیولول میں گل سرسبد کیے جانے کاستی ہے اس کے معیاد کو بلند اس کے مشورہ واصلاح اور صلہ وا نعام نے علم وا دب کے معیاد کو بلند کرنے میں جرمدہ دی مختاج بیاق نہیں ، خود اس کا باب برم فال فانال ایک خوشگو شاعو تھا ، اس کے ترکی اور فادسی دیوان تھیب گئے ہیں ایک خوشگو شام تا ہم کے جواب میں شام نام مها یول کی برم فال سات کی خدمت میردگی ، مگرا فسوس کرکا ب نام کل دی ، برم فال ساندہ میں اسا تذہ ساعت کے دی سام نام میں اسا تذہ مساعت کے دی سام نام میں سام نام کی س

دشعاء براه المهادات تميع كي شفه - بركتاب اب نابير مه - برم كانامور فرز نده برآ آرم من شناسى اورفيا منى بي بابكاميح ما نشين عقا ، وه قارش كاورترك كاعالم عما ، اورع في اورسنسكرت مي بي وقل دكتا كالله اس كوعلوم رسمير من كافى جهادت في اورفن شعر مي وقال فانال فارسي كي طرح مبندي كالمجى ملند بايرشاع اناكل مها والمناسكة وا

علم بدیع بر بی بر بورا عبورتها، اس کی تصانیت میں تزک باری کافاری آئم،

یوم میں ایک منٹنوی جس کا ایک مصرع فارسی اور دوسرا سنسکرت ہے، اور بعض غزلیات ور باعریات یادگار ہیں۔ عبدالرحیم نے ایک براکسی فانم بھنے کیا تھا، حس میں نادرقلمی نسخ کے تھے یشعراء میں عرفی، نظیری شکیبی ، حیاتی ، نوعی ، کفوتی ، بربروی ، تسمی ، فوی ، اس کے دان دوست سے وابستہ تھے ، اور اسی کی فیاصی بربسر کرتے تھے ، جیسا کہ اور ذکر مینا۔

اس کی دقیقہ رسی اور تربیت سنعر کے بذاق کو بلند کرنے اور اسالیب ادا کو وسیع کرنے میں میں میں میں مصروف رہی۔

ملا عبدالباقی نبها و ندی نے تذکہ ہ عبدالرحیم ا ما ترحین) میں عرفی کا کا ذکر کے میدالرحیم ا ما ترحین) میں عرفی کا کا ذکر کرتے میر سے اس کا صاف ا قرار کی سے کم" براندک فرصتے بہمین ترمیت و شاگردی و مدامی ایس و اناسٹے دمو ڈیخٹگی تمام و ترقی مالا کلام

در منظویا نش بہم برسید ؟

فال فانال کے بعد کیم الوالفع کیلائی کا نمبر ہے ، یہ اپنے ذمانہ کا زبردست فلسفی اور کیم تھا ، یہ خان فانال کا دوست اور سررسی فنیں برابرکا شریک تھا ، عنبدالباتی کا بیان ہے کہ تا ذہ گوئی جو مبتدوستان کی فارسی شاعری کا طوہ امتیاذ ہے ، الوالفتح ہی کی عدت وجودت کا نتیج ہے وارسی شاعری کا طوہ اسوالعوں صدی میں مسرزمین مبتد میں فادسی شاعری کے جونے اسالیب بیان بیدا ہوئے اسی کی مرفی گری اور نقادی شاعری کے جونے اسالیب بیان بیدا ہوئے اسی کی مرفی گری اور نقادی شاعری کے جونے اسالیب بیان بیدا ہوئے اسی کی مرفی گری اور نقادی

سان دیکیو تشمی ممکاعتراف اس یارسه میں دیمین مدح تو آن نفر مستج شیرازی دسیوصیت کلاش میزوم انتخاور دیمین مدح تو آن نفر مستج شیرازی کی یادگاریں۔ حیاتی کیانی ، عزنی شیرانی انتانی مشہدی ، میلی مراما کی مواس کی مصاحبت اور ترمیت برفخرسے یحیم الوائقتے نے ایک خطومیں فمان فاناں کو تحریم کیا ہے۔

و ملاعرفی و مل حیاتی بسیار ترقی کرده اند" اسی طرح علی فلی قال فان زمال جوعز الی والفتی کا مسر رست تعا

اسی طرع می می قال خان زمال جون اوری الله ما مدانی الم خون الله می مدانی الم خوشی مدانی الم خوشی مقدی مدانی الم خوشی مقدی مدانی الم خوشی مقدی مقدی مدانی الم خوشی مقدی مقدی می مدانی الم می مدانی مدانی می مدانی مدانی می مدانی مدانی می مدانی می مدانی می مدانی م

وربعہ سے ان کے دریاد تک رسانی آسان رکتی -

ره) ایران سے بڑے بڑے کی اور فاصل جب آتے تھے سیکہ دریار آگرہ کا دُم کا دُم کے آب کے سینے اس کی ایک دجریعی تھی ، کہ ہما ہوں کی جلاوطنی کے ذرائے میں سلطنت عمر کے مغلوں کے ساتھ جو فریاضا نہ سلوک کی تھا ، ہما ہوں کے جا نشین اس سلوک کا معاوضہ اوا کرنا ابنا فرض سمجے تھے ۔ اسی سبب سے سلاطین وامرائے مغلبے ہم غرب الطبی تجی کے ساتھ اس نوازمش سے نبی آتے تھے ، کروطن کی آسائیش بھول مبتا

م صائب فظ خوال کی سریری اور ترمیت کا اشعار ذیل میں نیامت خوبی سے احترات کیا ہے ،

زوقت تو بمعنی مشدم بیال باری کمی توان بردل مورکر دبنها تم توجان زدهل بجامعهم مرادادی تودر نفساحت دادی خطاب سمیانم

صامب لکھتائے۔

(۱) اس زمانه می مشاع دل کا بید دواج بوگیا اور شاعول کی مسابقت اور جریفانه منافست نے فق شعر کومعراج ترقی پہنچا دیا ۔
سابقت اور جریفانه منافست نے فق شعر کومعراج ترقی پہنچا دیا ۔
نٹر کے متعلق اس فقر راکھتا کا فی ہے کہ اکثر اسباب نرکور اور نیز مغروریات دربار نے اس کو تمیوری تی جم کے عبد کی فامیوں اور فرد گذشتوں سے باک کردیا ۔

## مناخرين كالم كي خصوصيات

بم اس مقام بر متاخین کے کام کی نمایاں خصرصیات دکھائیگ اور نیزان تغرات بربحث کریں گئے جو انھوں نے اساتذہ قدیم کے اسٹائل میں بیدا کیے ، اسی سلسلمیں یہ امر فاص طور بہتی توج ہے کہ سو کھوی صدی عیسوی میں ہندوستان کی فادسی شاعری اور نثاری کس داست بر جا دبی تنی ، بہلے ہم شاعری کو لیتے ہیں ، فادسی شاعری دنگ کے کھا طلب سے جا دم تا ز دور وں میں تقسیم کی جا سمتی ہے ۔

(۱) متقدمین (۲) متوسطین (۳) متوسطین ما بعد (۲) متاخین برا متوسطین ما بعد (۲) متاخین با افاقی به دوسرے میں نظامی فاقانی میں دوسرے میں نظامی فاقانی تیسرے میں سعدی وخسرو وغیر بہا، جوتھے میں فغانی، سترف جہاں اور ان کے مقلدین امتیا ذی درم و کھتے ہیں .

شعراء متقدمين كي خصوصيات ساده خيالات بي - اور سيرها ساده طرزادا مناتع وبداتع رفصوصًا صنعت ترضيع) او دكترت الفاظ ان کے بیاں زیادہ ہیں، متوسطین کے خدیالات میں عمد ما لبند بردازی، كلام ميں زور، اور تشبيهات ميں بيدي ما تي عالى ہے۔ اگرميوان ميں مابعد مے شعراء مثلًا سعدتی و نوسرو نے اعتدال برتا ہے۔ تا ہم مفہون آفری ال سب کی ما مرالامتماز ہے۔ مرحمداورعشقیہ مضابین میں سلف نے امکان عربرها والدواكدوا عقاء اس برطرة سيكم تمدن كى تدقى نے مذاق بدل دیا۔ اکلوں کے روکھے میں کے مضمون بھا ہوں میں جنتے نزیجے مگر لائیں توکہاں سے ، لامحالہ انھیں معنا بین کولٹ بیہ کے لیاس یا استعاد کے ذاتیر میں سیاکہ بین کرتے تھے، میمنہ دن آفرینی کی بہوس شعرائے متا خرین کے عہد میں انتہا کو بہنچ تئ اور بالا نزیہ نومت ہدتئ کرشعرو شاعری معماین کردہ گئ ان كاكل م بالعموم نعيالي مضامين ، دودا زكار كميل ، لعيدا ستعادات ك حور کھ دھندا ہے جس نے شاعری کو تمامتر مغلق اور" کوہ کندن دکاہ برآورد

کا معداق بنادیا ۔

دنگ کے احتیار سے بیض مستشرقین کی یدائے ہے کہ قدما کے دور کو مسلم کے دور کو ROMANTIC متوسطین کے دور کو ۲ CLASSICAL متوسطین کے دور کو کا CLASSICAL متوسطین کے دور کو کا کا در متافرین کے سالہ ان دونوں تفظوں کا میم مقبوم ادا کرنے کے لیے ارد وس کوئی تفاخیال میں بنیں آتا۔ رومنی ک صفت ہے اور دونس میستنق سے سے معنی افسانہ کے سی کو اسکا کی کا سکت ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر جاسی تو دیے جس کوا دبیات حالیے سے تعبیر کرسکتے ہیں۔

Marfat.com

عبدكو عبديد MODERN كينا مناسب بهركا.

يهال برسيوال ميدا بوتاسي كركل سيكل شاعرى كا دوركس برخم بدتاسيه ؟ مستشرفين كاليك الأكروه موليناجاى كوآخرى كاسبكل شام قرار ديباب ريرونيسر براون أور استاذالبندعلا مستلى نعاتى صائب كو ملنة بين اور تعض كى نظرا تنحاب على حزين مريري ب ، مكريد ديجهة بيوسة كر ایک طرف فغانی اور اس کے متبعین ، دومری طرف مغرف جہاں اورال کے مقلدین کے دنگ نے ایران کے نظریریں ایک انقلاب عظیم میدا کرویا تھا ، جس نے فارسی ا دب کے قالب میں "عدید روح " کھونے دی میں ناجیرداست یا سی کسدهوس صدی کے آغاذ کے ساتھی فارسی کے كالسيكل دودكا فاتمه ببوكرا وردور جديد متروع بوا ابي عيدال فت ہماء امومنوع بحث سے ، دیکھنا ہے ہے کہ اس عبد کی شاعری کے تفصیلی خصائص کیا ہیں ؟ مولا تا تی نعمانی اپنی زادر تصنیف شعرالیم می رحی سے استفادہ کا براڈن جیسے دسین انتظرکوهی اعترات ہے) فرماتے ہیں کہ تمورم عجم کے زمارہ ک نازک خیالی شاعری کا نصب العین عجمی عاتی تھی الین ضفریہ کے عبدسے معالم بندی یا وقوعہ کوئی کا دواج ہوا، معامله بندی کے دیگ کا موجد مرزا مشرف جهال فزوی وزیر شاهطهاسب ہے۔ اگرم وقوعہ کوئی کا آغاز سعدی وخسرد کے زیانی میں موصل محماء كراس من شك نهيس كرعبد صفور مي اس اندا ذكوح مقبوليت نفسيب بدنی ده مغرفت جهان کی بدولت بدونی، وحتی زدی ، کلی طی سی ، کالی کره اور دلی قائن اسی رنگ کا تینع کرتے تھے ، شکرسے کرم احداد ہندوستان میں مغبول زبوا ، اور مبندوستان کی شاعری اس قسم کے متعبدل اور نایاک

خیالات سے مفوظ دہی ، بدسمی سے ہماری اردو میں صرور ان آء وجراً ت جیسے بے فکرے اس طرح کی لا یعن جرکات میں مبتلا ہوئے ، تا ہم مجبوعی طور ہم فضا مکد نہیں ہوئی ، وقو مرکوئی کی تمشیل کے لیے ذیل کے اشعار کافی ہوں کے جونسبتا قدرا ملند ہیں ۔

كراختلاط حنيس راكيے حينام كند نه استناور بیگانه ممی دانم سخن اذ مدعل عمن كندمًا زود ترخيرم يس از عرب حوسم بسيد ريوش كس بيش توغم نامه مجرال صيركتايد عاشق نشدى ، زهمت مجرال محشيرى كان مه خبرنداشته انسلح دستك من صد باد دنج كشة ام وسلح كرده ام؟ كاياة كريمسيده فانه مارا باتر درسعدن ما آمده مرديم توسق داجتدراي ميارشكيرا دارد امتوان نام نهددل ستحرز توكث مرم در زندگانم دم می آمد کو تو سور آس سنداد با داری در با ماکرده منرف جهال كروييت فغان كاطرز (مضمون آفري) مبندوستان میں زیادہ مقبول ہواء اس رنگ کے نامورشعرا پھٹشمشفانی عمیں اور على ونظيرى مبتدس فاص امتياز ركفت سي يبال تك كرايك وه زمانه آيا كرجلال اتعيراطالب كليم، مشوكعت بخادى، قاسم دلوانه، سيدل، ناصرك وغيره في تعركو وقت مضمون اور نزاكت عمل كے زورسے حببتال بناديا. اس مقام رستومن حیث الفن کے بابت سر بحث بیدا ہوتی سے کم اس کے این اسٹے وکئی کی ہیں ، لا محالہ برکہتا کیسے کا کو تحتیل و محاکا ت شاع محلف مقدمات مين اين ذمين كى جولانى سے دبط ميداكرد بيا بيميا فرضی تعلق کی بنا ہرایک کو دوسرے کی علت قرار دیتا ہے ،اس کول كهيل كي بمي وه كذرا جو، دا قعه موبهوتقل كرديتا هيء اس كوفحا كات سے

تبیرکی کے مثلاً بہاریں برگ کل کا بداسے وض میں گر مانا معولی واقع ہے ، حب دنیانے دیجدا بوگا ، مگر شاعرکوی خیال گزرتا ہے ، کرمعشوی کے حن سے منفعل ہو کر بہا داینا دفتر حس یا بی سے دھوری ہے ۔ مدن تحسن بہا رست کر در م برگ سے میں کا زیاد در آب افتاد

صائب دفیره کی تمثیلی شاعری ذباده نراسی اندازیر قائم ہے۔
عاشق برائٹری مالت کر دتی ہے کہ وہ دل ہی دل میں معثوق کی
ہے اعتبایکوں پرسکوہ سنے اور بیزار موجا تاہیے ، میراس کی داتی تجبید ایوں
کاخیال کرکے: س کو بے قصو دقرار دیتاہے ، اور اینا دل اس کی طوف سے
صافت کرلیتا ہے ، یہ دار دا سے قلب شاعرہ غیرشاعود دوں برگز دی مکن
سے گراس کوا داکر شائے کے لیے شاعراد پر مرف شاعری کی ذبان کام دے
سے گراس کوا داکر شائد کے لیے شاعراد پر مرف شاعری کی ذبان کام دے

صدیاد رفیمشته ام وصلی کرده ام کان مرخرتداشته از صلی دخیاک من کان مرخرتداشته از صلی دخیاک من کان مرخرتداشته از صلی دخیاک من کان می داد دو مرا محاکمات کی در

ان من او سے ایمان طور ترفین و فاکات کی حقیقت ذہبی نین ہوگئ ہوگی ۔ اب ایک باک ل شاعر کا فرمن ہے کہ و و نوں کو اس فوبی کے ساتھ مفتر میری میں استعمال کرے کہ مرفیل صرف ہوا بندی معلوم ہو، نہ محاکات فیش نقالی، ظاہر ہے کرفین وا تعییت کے بغیر طلسم باطل سے زیادہ و قعیت نہیں کہی اور فاکات جمیال بندی کے بغیر فیسیل ماصل کے سواکوئی فوبی نہیں رکھی، اگر مدوح سے کہا مائے کہ کسی غیر میں بھر رہا ہے با دیائی شبیہ بی ہوا در کوئی مدوح سے کہا مائے کہ کسی غیر میں بھر رہا ہے با دیائی شبیہ بی ہوا در کوئی مناوی کے اس مرح کو عافل ہوئی۔ مرادی کے ، اس طرح اگر فرد ب سے کوئی شاع کے کہ ، ۔ دندان توجد در دباشند جشمان تو زیر ابدا نسند و ترایی تعربیت کودگ مند پیشاناکیس کے -

معیقت یہ ہے کہ ال دونوں عناصر کی میما مرکمیب برشاع کا مدار ہے ، اور یہ امرکس موقع برکون ساعنصر نمایاں دہ ، شاع کے مذاق می می برموقون ہے ، اگر ہے اعتدالی مرقی گئ اور ال دونوں میں ہے کوئی عنصر فائب ہوگیا تو یوں سمجھو کہ شاعری کی فائب ہوگیا تو یوں سمجھو کہ شاعری کی میان ضیری "" والب سمے دیادہ خالب ہوگیا تو یوں سمجھو کہ شاعری کی میان ضیری "" والب سمے دخصت ہوگئ ۔

ارمیختی و محاکات کے مدارج تہایت نا ذک اوران کے اصوفیات فانس و مدائی میں۔ تاہم اس قدر کہرسکتے ہیں کر فزل میں )صوفیات فانس و مدائی میں ، تاہم اس قدر کہرسکتے ہیں کر فزل میں )صوفیات فلسفیا ند ، افلاتی ، مثالی ، مثالی ، مشافی شاعری کے اندرختل کی میاشی نریادہ ہون میا ہے اور رقصیدہ و مشنوی میں ) مناظر قدرت ، درم و برم کے

مضامین ادا کرنے و تمت محاکات کی -

ہم ان ہے اعتدالیوں کے نقائص بربعد کوکسی قدر دوشی والیں کے اس وقت یہ بتاوینا کا فی ہے کہ سو لھویں صدی میں ایران وہندوستان میں فارسی شعراء کے وو اسکول (سرف جہانی اور فغانی ) ہوگئے تھے ان میں سے پہلے نے صرف محاکات کو لے لیا ، اور دوسر سے نے موت کھیں کو سے لیا ، اور دوسر سے نے موت کھیں کو مقد میں کا حال آپ محقوراً سن ھے ، اب فغانی کے مقبول دہا ۔ مقبول دہا ۔ مقبول دہا ۔ مقبول دہا ۔ مشبول استعادا کی دستان میں صدیوں کا مقبول دہا ۔ مشبول دہا ۔ مشبول دہا ۔ میں بڑی دستگاہ دکھتے ہیں ، اس میں شک نہیں کو تشبید و استعادہ کی بدد مضمون ذیا دہ واضح اور بڑا از سے واتا ہے . مثلاً کسی حسین آوی کا دسف مضمون ذیا دہ واضح اور بڑا از سے واتا ہے . مثلاً کسی حسین آوی کا دسف

كرت بوسة الريكيس كراس كاجره أفتاب كاطرح سيء توعيادت كا زور المره مائ كادا وروار أري كيدي كرافتاب طلوع بوكرا، (چره نمود ارسوا) تومضمون كا از اور زور صدكمال كوليتح صلت كارقدماد کے کلام میں اس قسم کے استعاد سے اور تسبیس بہت ہیں متوسطین صوباً نظامی د فعاقانی کی فلک بیمانحیل نے ان برقنا عبت مذکی اور ذبانت والی سے سے مضامین ایجاد کے انھوں نے مرکب تشبیہوں اور بحیدہ استعامی سے ایک حیرت انگیزا در ہوئش ریاطلسم بنا کر کھوا کر دیا۔ گرد قت میونی و كميل كى اس مجول مجليال بين اكثروا قعيت كاسروع لكانامشكل بوكيا مولانا نظامى في نوشام كالب كوياقوت سه مشابهت دين اكتفاية كى و بلكه الى كے تكلم كو الك عجيب السلومب سے تعبيركميا ، فرملے ہيں -المنازيا فوت سرتسية بكثادينه روزا مذكا فرسوده منظر سورج كانكلنا اورستارون كاليمينا تست ن دیچها بیوگا ، نیکن شاعرکی قوت متخبله ای معمولی می وا د داست کے اداکرنے کے کیے نے میدان اسس کرتی اور نادر بیرائے ایاد کرتی ہے۔ م كليم سندا ل سيم كا درس داد اسی طرح داست کا آنادرسورخ کا دوبنا دیکیو، رمولانافطای) چویا قوستوخور مشیدرا د زد ارد سریا قوست مستن جهال سید مشرد ب دزدی گرفشند میتاب دا کرای پرد آن بویر ناب دا اب متاخین کے دورس تہذیب و تدن س بہت ترقی ہوگی

سله خاقاتی اور ان کے معاصرین کے قصائد ایسے تعبیداستعارات سے نامال ہیں۔ ا

عی اور اسباب تعیش کی برطوت فراد انی تنی ، اس ومبست ان کی قرت مخيل في الكول كى يا مال روش كرمين اود ريد في اسلوب بيان كو برتنا بندرتك والحالف لا ورفن استعادات اكاد كركم اورساء الغاسم على الفاسد استعاده در استعاده سه كام لياكيا اور اس طريقهه على شاعرى كى زميوں ميں مجاز كے كھوڑے دوڑ نے سكے، يہ نيااندا زبيان تطبيت ہونے کے ساتھ حب یک قریب الغہم دیا، کھ معنا تقریب کی مراکبری کے بعدمعنمون آفرینوں کی ایک جماعت بیدا نبونی جس نے شاعری کو گور کھرد ھندا بنا دیا ۔ شعر کی تعربیت میر کی میاتی تھی کراس سے تفس کو "انساط یا انقباض " بوتا ہے ، یاتی خیرصلات ۔ گویا اس دود کا کلام بائے اس کے کرفلند کی تفریح کا ذریعہ ہو دیاغ کی مشق کا سامان جم منوانا ہے علادا ہی تا کو سنے کے لیے اسی کدو کاوش کی منرور ست ہوتی ہے وایک معلم ریاضی کے خل کرنے کے لیے درکار ہے کا تطم مردوق نہیں ، سیدل وغیرہ کی نشریں تھی ہی عالم نظرات سے ،خود سینی وعرفی کیے معامر فهورئ كى تصانيف ديجه ماؤ، تفنع اوراغلاق كے سوائيم شافکے میں ان با کما ہوں کی خصوصیت یا ان کے کمال سے امکا رنہیں ، نگرافسوس سے کہنا ہے کہ اس رومش خاص نے اس دور میں خاقاً تی صبے تو بہت بیدا کرد سے گرسعدی میسا ایک علی بیدا مزکیا۔ غوض بیکر اس طريقه سيتفس مفنمون وامنح اورذ بهنشين ببوسنے سےعوش اور تاریک مبهم بهوهما اورتشبيه وبحض مقصور بالغرهي المقصود بالذات بن فمي عن ونظری کرسفت صداعتدال سے تجاوز نہیں کرنے یالی تھی ، عرفی تکھتا ہے ۔

بعرضه دا دن شوق و برآب سن یاس برستیاری وفیق در نگ دادن کاد به مردی کرد د بم قبسید اسراد به مردی کرد د بم قبسید اسراد منعی سندی دریا بهادی

کنبہش زدہ نعسل دا ڈگونر کیم سے بگدائہ داد میسٹا جیں باسے نم بردشت الماس ہیں ، حمد میں کہنا ہے آں نقشش کر دائیسٹس نموز نابشش نربود برحیشس بینا ہم یاسٹنددئیں دیم کفت آ ماس نظری سکھتے ہیں ہے۔

دامن کمشال بو ایر برگزارمی دود تاآب نرگس که دبرق گیاه کیست اس قرت الحمیل) کواگریمی داسته نیر دا لاجاتا توبقیناً کار آمد بهوتی گرخیل کے بیچا معرف نے شعری سادگی اور دا قعیت کوتمام ترمیخ کردیا. نامی می مکیسی میں

نلبودی مکھتا ہے ۔۔ گل داعش کسے دا دستہ از شاخ کم جیں نے اسخانش گشتہ سودل خ

ملال اسيركتاب -

لالة يوقلمون سمام يردا زمن است

شعله باداغ عرمی میکداد ادمین بیدل مکھتے ہیں :

بر مرغزارسه که زکس اوکهند نکا ب زکنج ایرد زداع خود مجوشتم آبهدینا ز جشک زند ملنگشس به

می کا متعربی استار دوخت تا دید سربری طفسل اشک ما دریابدست مین کلاه حباب دوخت ان دوران کارتشبیهات اور استعادات کا نتیجریم بواکه کلام بجیده مورمعاین گیا - بر بیجیدگی کم و بیش تمام مقلدین رفغانی کے پیسال بائی مانی ہے۔

اس کے علاوہ اِقلاق کے کچہ اور اسباب بھی بیدا ہو گئے ،ال شعرام کی پرواز تمیل ان کو دا تعیت کی سطح برا ترف سے بانع آئی تھی اور لا محالہ معمولی مضامین کے لیے اغزاق و غلو کے اسبالیب تلاکش کیے جاتے تھے۔ حس کے باعث شعر بعبد الفہم اور بعرہ ہو جاتا تھا ، یعیب تقریباً تما کا فغانیوں میں موج د ہے ، خواہ آیرانی جول یا ہندوستانی ، ہم شعرائے ہند کے دو تین اشعار براکتفا کری گئے ۔ تونی کہتا ہے ،۔

ساید من محومن در ماکسینی امست ساید و در عدم مینمبرمهای من

محود الم تعرب من اس كاما لغرط طلعظم الدور

آن سیک سیرسمند سے کرم گرش ازی از از ل سوت ابروز ابد آید برازل قطر ماکش دم رفتن میکدا در بیشانی شینم آساش تشیند گر رمیت برکفل

ظهورى سب آختاب كرود سام ول افتاد است

الا ينكرسينه بداعش مقابي افتاد است

کیمی یشعراء انتہائے اجال سے کام سیتے ہیں ، کویا در یاکوکو ذہے میں بندکرستے ہیں مفندن کی باتی کو یوں کے عوام کی نظر نہیں ہیمی اور شعر میں بندکرستے ہیں مفندن کی باتی کو یوں کے عوام کی نظر نہیں ہیمی اور شعرکفات بیمیدہ مدون اواکرنا جا ہتا ہے، ایک شعرکفات نہیں کرتا آخر دو شعروں کا قطعہ نکھتا ہے ، تاہم اصل خیال مہم کا مہم

س دوز کر مجند کاستی افلیم عدم دا مدده برسیت با و تراستنده قلم دا

ا ذیس مشرف گوم تومنتی تعدیر و می از دل تو دری دارنوشت است

قدسى كاشعرسه وند عيش اي باغ مراندازه يكتنگرل است كاش كل غني شود تا دل ما بكشا يد الماضقادليندي كانتج بيرداكمشعراء شكل كوبي يراترته حنائج دود اکبری کے بعد کی شاعری میں توسلاست اورصفائی عام طور زنامید ہوگئ اور مسل بیندستا عروں کی ہے تمام ملک میں مقبول ہوگئی۔ اشعار ذیل سے اس کا اندا زہ ہوسکتا ہے ۔ برنگ آمیری گلباسے مکری سمیم لیس كرمبررك كليامية ديدارجود كردم ك آرز وسئ جين ما زيراع ريامين كعت باست محارثين ما بخيال كردكين ما ذكتنت مى تيدنيون سيبل كربا دسس شهيدأ شظارملوه فولش استكفتارك یک دناگ اددویس مومن و غالب کے بیاں زایاں ہے وطرز سدل کے بررد تقع نگرار دو کی خوش فسمتی کہنا میا میں کم اس رجمہ کوحس قبول نہ لا۔ ي تمامتا فرين دخىسومراً مقلدين فغالى) كى شاعرى برفخته تبهره ـ بمين سجاني مصراعترا مت كرنا جامي كران كي تخيل نهايت بلنداور لطیعت کھی ، اگرمیعن مسور توب میں نے اعتدائی کی صریک مینے مالی کھی۔ اب متافرین کی زبان کو سے ، پرونیسرداؤن کی د اسے ہے گذشہ چندمد ہوں سے ایمان کی شاعری زیان دمضمون ددنوں کے اعتبارسے " مار" بهوكرده من سم ، بين اس ك كيلي مقترس كم اذكم عزود ا تفاق مع ـ زبان متافرین کے زمام میں اس قدر مشست اور لطیعت ہوگئی تھی کراہے کے با وجود مودا ما مس مين بدت كم تغير كى صرورت يرى سم، بقول مولاناشلى مغفودم تاخرين كے احداس بطبعت نے ذبان كو اس قدد صافت كرديا تقاك اب تک ان کے زمانہ کا ایک انفظ کی متروک نہیں ہوا ، اگر حیات کل ایمان

کی شاعری سیاسی حالات کی بنا ہم ہمت کھے بدل گئی ہے دیان کی مسفانی کوں تو تمام متا ترین کا خاصہ ہے ، مگر فغانیوں کی ساعی اس امرس خاص طور رقابی ذکرس . فغانی کے بیرووں نے نی آکید ا در نے الفاظ استمال کے اور فارسی زبان کو دسعت دی ، اس طریقہ سے برے سے برامضمون تھوئی سے تھوٹی بندش کے ذریعہ سے اوا موسکنا على اعرفى الدر فقى كے بيمال اس محتم كى تماكيب زيادہ ميں : -على ميدفع مركنوال كريودس أباد مركله كاه زلتي كريود يوسف زاد بعيدى تناك معالى وي آمرادام بكل وعده تراش وقنا مت عماق بالن يراني تم دوق مرده ديداد بطار ادنى سے بے الر نغم قیمتی کی نعت برهوا در دیل کی مبترشوں برغور کرو! ۔۔ آل مركة دور سفنت جدول گرداب سین دموی ا دل والا تمر محيط لولاك ! ؟ ما بک قدم بساط انلاک ألش ذك دود ما كر المحلا مشغل ترمیش گاه اقسدار نظری کاشعرہے: ۔

المُعَمَّابِ برون زدل مم اندك اندك

ب بدیم افریدن بها منا ساد کردن ا نظری اور کلیم و غیره کے کلام میں نجا و دات کی مثالیں بھی بکترت ہیں۔ جومعولی سی تلامش سے مل سکتی ہیں۔

ابستاس بات کی شکایت ہے کہ انھوں نے دومسری ذبانوں کے قبول کے قبول کے قبول کے قبول کے قبول کے قبول کے میں عموماً تعصب برتا اور توسیع ذبان دا سلوب کی طرف کم توجہ کی ایرانی بہندومتان کے معاملہ میں اکثر متعصب واقع جوستے ہیں بہی دجہ ہے۔

متاخرین کی شاعری کے نقائص

ان تمام باتون کے با دج دمتا ہوئی کے کام میں بعض نقص بی ہو ج تھے، ایمی بیان ہو جیکا ہے کہ سر فت جہاں کے طرز نے ملک کا مذاق بیست کر دیا بھٹی و نحبّت کا بلندنصب العین ترک کر دیا گیا۔ اور تعیش بیند شعرائے عجم معاملہ بندی یا د توعہ گوئی پر مائل ہوگے ، معاملہ بندی کا مغیرم کیا تھا ؟ ان وار دات وصل و ہجر کا بیان کرنا جوایک دینوی عاشق کو دا قعنا بیش آتی ہیں بعشق صفی تو در کما ر مجا ذی حبّت اور دہ عی اور و مرت ہی نہیں بلکہ اس کے وہ حیا سود وا قعات جن کو نٹریں اداکرتے ہوئے آدمی تھے کے اسے دے کے یہ شاعری کی کائنات رہ گئی کے

یه قدت مها کات رج بذا تها ایک قابل قدرصفت ہے) فغانیوں کی قرت میں کا میں میں اور ملم واوب کی صحیح خدمت سے قاصر

<u>--- روم</u>

اب دہی مقلدین فقاتی کی مضمون آفری یا خیال بندی دہ جی (جیسا کہ کر دون کیا جا جا ہے) قوراز کار مبانفوں اور لعبداستعارات میں ایکے کردہ تی ہے ہے کہ دونوں شاعری ایکے کردہ تی ہے ہے ایکی صراحت کر چکے ہیں کہ واکا ت اور خیل دونوں شاعری کے صروری عناصر ہیں ، شاعر کا کمال فن یہ ہے کہ ان دونوں کو متناسب اور مقتدل انداز سے صرف کرسے ، اس میں ہے اعتدالی یا آرک مفظمالی شرکہ نداق صبح سے گرا دیتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ میشعراء (جواس تناسب کو ملاظ نہیں دکھتے) کسی منظریا معرکہ کا بیان کرتے وقت محاکات کا کہ دونوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا ہی بہتی گئے ہیں ، یا اپنے کہ دوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا ہی بہتی گئے ہیں ، یا اپنے محمد ون یا محبوب کا وصف کرتے ہوئے خمیانات کا دہ طلسم باند صفحت ہم کہ مرفع دکھائی دیتا ہے ۔

بہے انداز میں داقعیت توسی بہاں وہ بمی سرے سے ندارد انگریا سب سے عدہ دہ شعر ہوتا تھا جس میں نمیل سب سے زیادہ اوربلند ہوتی

مله اسی زمانداوراسی ماحول میں فارسی شاعری میں واسوخت کی بنیاد پڑی گرا تعده اس طرد کوترتی نصبیب متر ببوئی ۔

عنى - اوركسكَ كامفهوم به قراد دیاگیا تماکوس قدرنعید و دو از حقیقت اور مما نغرامیر میو، اسی قدر نادر، دلکش اور زود بهولی ۔ ع پیوں اکثریب اوسست احمن او

مثال كے طور رر ديھيے زان مثالوں سي سے بعق ميں تو فالص ميالغ ب اوربعض میں کسی قدر واقعیت سے توسمی لیکن تخیل محد نامانوس و ور

ترين تحالت جول برول أيم كول درون تو توعود سان غمت راموكشان انداخة س بما بول مرغ عقل از آشیال اندام تورجرت درشب اندليته اوصات تو من كريتم عِقل كل راناوك اندازا دب مرخ ادصاف توازاون بيال انداقة ازخواس دنيا الم آسوب بكردم ، زيں باو براث الله بحتم زلعت والم دا كرمست مشمتولو وبارسال فرمس

زوميل بهمرمه شاخ سنبل

يراست ستعله ببينا بدست موسى وا

. من توال تا زاد بسترسش زا مكرداكم مى ورداز حير خورسيد آب

(مويراشدقودي)

در دیده دری حیث م بلیل

اگریز آفت سرمادرخت ایمن دید

جنال ناد باردند باتا

سبره خطارمته المعلق كم اآب تاب

رُارًا سِرُو خطر بلب والنب ميان سياد و تنها ، خصر مجرا ومسحات (نتان)

بامیک جورشدت معاید کرتودادی گویا سرآن موست دبان کرتودادی بامیک جورشدت معاید کرتودادی ا

جیما کرآب اور برجد آستے ہیں ، اس مزاک نے مندوستان میں بہت مقبرنیت ماصل کی اور آخر میں سن ہوکر شاعری کی جوصورت ہوگئ وہ

ئیے ہے ہے۔ بنیال مینم کرمیزند قدح جنون کا تنائع کر ہزارمیکدہ می دو دربرکا ہے آئی از کیا۔ بنیال مینم کرمیزند قدح جنون کا تنائع

بہاں جنون بہا دغفلت زرگس سرمہ سامش دارد زمر بن مونواب ناذیم دخل ما قماسش دارد زمر بن مونواب ناذیم دخل ما قماسش (بیدل)

معتور المركب داز بال عنق اظامر مودا

الرا اصولی نقائص کے سوا متاخرین (جن میں مقلدی فغانی بھا ہے بہت بہت بہت بیادہ بدنام ہیں ) کے کلام میں ایک عیب بیخی تھا کہ وہ ایہام ہے بہت کام بیتے تھے، وہ ذومعانی الفاظ استعال کرتے تھے۔ اور بعبد معنی مراد ہے کہ اس کمزور نیو بہضمون کی عادت کھڑی کردیتے تھے، سامع کا ذہن بیلے قدرة معنی قریب کی طوف منتقل ہوتا تھا۔ گر لفظ کا سباق وسیاق آوال مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک مضمون کی جانب دہنائی کردیتا تھا، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک میں دریت بیدا ہو جاتی تھی دہنائی کہائیں کی دریتا تھا ، اور اس طراحقہ سے شعر میں ایک دریت بیدا ہو جاتی تھی ۔

الربير مام طور رمناخرين صنائع سيه نفور تقع تامم نادر ضيالات

ایادکرنے کے شوق میں ان کو ایہام سے کی عاد نرخی ۔ مثل لفظ آب رسی
کے معنی پانی ، تیزی ، چک دفیرہ کے ہیں ) کی مدد سے پودا شعر بنا لیا:۔

مثانہ کشتگان کو ہرسونتا دہ اند

مثانہ کشتگان کو ہرسونتا دہ اند

مگر مطلب دیکھر تو فاک نہیں ، کس قدر حبست د بلند مطلع تھا

مگر ماصل دہی ڈھاک کے تین پات، فرتی مکھتا ہے: ۔

دہان یارامن دوش دم رے گفت بھالی کمن مرحبی کا بے میاتی ہی میرانی دہان یارامن دوش دم رے گفت بھالی کمن مرحبی کا بے میاتی ہی میرانی دہان یارامن دوش دم سے گفت بھالی کی من مرحبی کا بے میاتی ہی میرانی دہان یارامن دوش دم سے گفت بھالی کے میں مرحبی کا بے اس

من بمرے بہ خط سبر مراکر دامیر دام میرنگ ذیں ہودگرفتا دشدم میرنگ ذیں ہودگرفتا دشدم مشہدد سے کر برایک شعر ہودے دیوان ہر بھادی را گیا ہے المکن انفظ سبر کو ہٹا دو تو شعری تمام عادت ترین پر آ رہے گی کیونکریم دیا ہے نفظ کا جس قدر زود ہے ، سب نے کا دعوجائے گا۔

ظ ہر ہے کہ مبز کا لفظ ہو تھا ڈا یا بطور می ورہ تعمل ہوا ہے ساانے سے سامنے کا بہی صفح کی ان ہے اس کے دور کرتے ہی ایمام کا تطعت مباتا دہے گا۔ یہی باعدت ہدی دار کھتے ، اور باعدت ہیں دکھتے ، اور باعدت ہیں دکھتے ، اور باعدت ہیں دکھتے ، اور اگر جمہ کی صلاحیت نہیں دکھتے ، اور اگر جمہ کی صلاحیت نہیں دکھتے ، اور اگر جمہ کی جائے آؤنسر تایا مصنحکہ بن جائیں ۔۔

نی رب کے مشرق شناس ایجاد کے اس غلط استعال پر بجاطور پہت ناک بعدل جرصاتے ہیں ، کیونک وہ اس قسم کے ذو معانی الفاظ کی توبی کا اندازہ نہیں کرسکتے۔ اسی سلسلہ میں متاخرین کی ذبان کی نسبت اس قدا اور بتا ناصر دری ہے کہ وہ قصا تدمیں بھی غوز ل کی نطیعت اور شیری ذبان کو استعال کرتے ہیں ، یہی دجہ ہے کہ اس دور کی مدحد نظیوں یس کو اس ذمانہ تفسندل کا انداز اور در میں برم کا جلوہ نظر ہم تاہے ، کو اس ذمانہ یں اکم رزمیمتنویاں کمی گیس بیکن ج بات سکندر نامہ یا شاہنا مہ کو تصیب ہی وہ ماصل مزمونی ، قوم کی معاشرت ادر ذبان بلکم برخیر پر تعیش بیندی جہا گئی ہی میں سبب تھا کہ اس جدمی اگر کسی متنوی نے قبول مام پایا بمی توفیقی کی عشقی متنوی (نی دمن ) نے بی حشر قصیدہ کوئی میں سلف کے قدم بھیل سکا ۔ تمدن کی لطافت نے قصید وں کوغو لی میں سلف کے قدا کر دمیں امیرو داغ کے قصائد اگر کھتے ہی ہیں تو وہی دنگ جھلکتا ہے جواکد دمیں امیرو داغ کے قصائد میں ہے ۔ مثال کے طور پر مل حظ ہو ۔ عنی کہنا ہے ۔ مثال کے طور پر مل حظ ہو ۔ عنی کہنا ہے ۔ مثال کے طور پر مل حظ ہو ۔ عنی کہنا ہے ۔ مثال کے طور پر مل حظ ہو ۔ عنی کہنا ہے ۔ مثال کے طور پر مل حظ ہو ۔ عنی کہنا ہے ۔ مثال کے طور پر مل حق میں اور تھی مثال کر سی مثال کر سی مثال کر میں اس میں وہاں ترکس کی مثال کر میں اس میں وہاں ترکس کی مثال کر میں اس میں درا ہے ۔ مثال میں درا ہے ۔ مثا

صباح عید کردر تنکیرگاه نا زونعیم کراکلاه نمدیج نها دوسته دیمیم انخ اسی طرح نظیری کا قصیده برهو: -

ب مرس سیرن و سیر، پر و: پی ازادلئ نازون ویوم عباد سیرع مشر گرات اتفاق افت اد
عرق اس زیان کے قصیدہ گروں ہیں سب سے بہر ہے۔ گرمبساکہ ہم
نے ادرِ نقل کی ممدوح کی شجاعت اس سے زیادہ نہ بیان کرسکا۔ اگریضمون
متوسطین میں کسی کے بہال بیان ہوتا تو دیکھتے کر ذمین وا سمان میں تہلکہ

اله اس د در می عربی قصید سے کا ، نظری عزل کا ،فیقی مثنوی کا ،بادشاہ سے ، ہم میں موقع بر برایک کی خصوصیات برجبث کریں گئے .

يرماتا -

ی پہنوتو ہے دورغزل کا دور ہے ۱۰ اور اس عبد کی غزل مرمضمون برحاوی ۱۰ ان تمام امور کی تفصیل ہم آئے میل کرکریں گے۔ بہندوستان کے فارسی ا دب کے خصالفن

اس منزل برین کریمیں تھوڈی دیمیرنا جاہیے اور دریافت کرنا جاہئے کر ہمیں تھوڈی دیمیرنا جاہئے اور دریافت کرنا جاہئے کر ہند دستان نے قارسی اوب کی خصوصیات کراتھیں ؟ اور ہماں سوھوں صدی عیسوی کا لٹر بجرکن اموز میں ایرانی لٹر بجرسے ممتاز تھا، یہاں بھی ہم بیلے نظم بربحیت کریں گئے۔

یامربدی ہے کہ اس دور کے شعرائے ہندمتا فرین تجر رخصوصاً مقانی اسلام بدیں ہے کہ اس دور کے شعرائے ہندمتا فرین تجر رخصوصاً مقانی فغانی کے تمام خصوصی اسالیب میں مشریک بغالب تھے ، لیکن کیوائی جوزت طبع اور کیم ملکی فضا کے اثر سے انھوں نے حیند مخصوص اندا ذھبی قائم کر لیے تھے ، جن کی تفصیل آگے آئی ہے ،

سندوستان میں جن لوگوں نے فادسی شاعری کی ، ان میں سبسے
بہلے مسعود بن سعان گودگائی کا نام آتا ہے۔ یہ ابراہیم سفاہ
غزنوی کے عہدمیں ماکم بنجاب مقرد بہوا ، گرآ ٹرمیں بدگراتیوں کا شکار
بہرکر قددادر بعدہ عزلت نشینی کی ذہر گی بسرکرتا دیا۔ اور ۱۵ ه ه میں
دهلت کرگیا، یہ بہت نامور شاعرتها اور بجہ گیری کا یہ هال تحاکم علی
فارسی ، بہندی نینوں ذیانوں میں دیوان تصنیف کے تقے۔ موزفین کے
مستود کے ساتھ البوعبد اللہ ، ابوا لفرخ دونی اور جمید الدین مستود کا

اور الإعبداللد سندی س جی صاحب دیوان تھے، یہ باکمال لاہور میں
ہدا ہوئے اور اپنے عصر کے تامود استاد سنے کے گئے، مشہدرا دیں
الوالنصر جی لاہور میں رہتا تھا اود اس نے ایک مدرسہ جادی کیاتھا
جس کے شیاد فیض سے دور دور کے تشنگان علم آآ کرسیراب ہوتے تھے
ہیسب کے تھا لیکن ابھی مسلمانوں کی فاتح اند اسپرٹ باقی تھی ، علاوہ بی
ہیسب کے تھا لیکن ابھی مسلمانوں کی فاتح اند اسپرٹ باقی تھی ، علاوہ بی
فطرت خود ایک جوہر قابل کو انتظار کر دی تھی بی سبب تھا کہ یہ لیادہ بی
بلند نہوکی ۔ آخر وہ ذمانہ آیا کہ طوطی سند (خسر ہو) کے نفول نے شرق سے
بلند نہوکی ۔ آخر وہ ذمانہ آیا کہ طوطی سند (خسر ہو) کے نفول نے شرق سے
افری اسلوب ، بلند تحمل اور باکنوہ نہاں تعادمت کی مقال جو ہو اور ان
کا کام ہم ذمانہ میں مستحصی سنعصی ابرائی اور مفرد سے مفرود مستشرق سے
خواج مسین وصول کرتا دہا ہے ، گرانصاف کا مقتدا سے کہ ہے آبادہ کہا
ہر خسر و نے سعدی کے نمونہ کو بیش نظر دکھ کراس کی تقلید کی سیم گو وہ

تقلید بیاے خود اجتہا دی شان دھتی ہے۔ خسرو سرمست ازرس فرمنی بخت بادہ ازم خانہ سی کی در شیرا دلود خسرو سرمست ازرس فرمنی بخت بادہ ازم خانہ سی کی در شیرا دلود اللم موجی اگر جسرو کے ساتھ حسن کانام نہ لیا دباس علامہ بی ان کو اورسوز دکران میں ابنی نظیر نہیں دکھتا اور اس امری علامہ بی ان کو

ترجع دينا مائز ركھتے ہيں۔

ان کے بعد جہال الدین دہلوی دکھیوہ) بن جہام الدین سائ تھرب بن جہام الدین سائے تھرب بندر میں میں میں میں اور منظم کی اور ابن فضل جن بیں منطق میں مبندی اور دیس کی میں میں میں مانے دستان میں فارسی شاعری ہے دکن دکمین مانے جاتے دہیم ۔

ا فرعهدمغلی کا آغاذ ہوا اورمغلوں کے ذیانہ میں سعردی کو دہ عود فریق نصیب ہوا کہ اس سے بیشتر میند میں کم می مذہوا تھا، اس دور کی اصل تاریخ عبداکبری سے سروع ہوتی ہے ، جو بھادا موضوع بحث ہے اس سے بیشتر باتر اور ہم آبون کا ذیا نہ اس نقط خیال سے جندال ایمیت نہیں دکھیا۔

## اس دورگی خصوصیات شعر

مّاسَ کا گوئی :- برد فیسربرا دُن نے نکھاہے کہ عبد مغلبے کے شعراء کے کام میں نقادان فن کے نزدیک ایک سم کی حدت بائی جائی جوان کو دوسروں سے متازکرتی ہے : .

اس حدّت کے متعلق عبدالیائی نہا دندی کا بیان زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے دہ لکھتا ہے : ۔

" دمستعدان و شعرسنجان این ذبان دااعتهاد آنست که تا ده گونی که درین ذبان و درمیانهٔ شعراعتمن است و سیخ تا ده گونی که درین ذبان و دمیانهٔ شعراعتمن است و سیخ قیمی و مولانا عربی شیرا دی و غیره برآن دوش حرف زده اند براشان بود - (مینی ابوالفتح) براشان بود - (مینی ابوالفتح)

جیساکه او برتبی ذکرا چکاہے، تیم ابوا نفتح اور اس کا دوست عبدالرحم خان خانان دونوں بڑے ادیب اور مکته شتاس تھے اور اعقوں نے علماء اور شعراء کو ایک اچھا خاصا بیت العلم (اکاڈیمی) قائم کر دکھا تھا ، ان مکته سنح امیروں کی سیریسی اور نقادی شعراء کی اصلاح وترمیت مقا ، ان مکته سنح امیروں کی سیریسی اور نقادی شعراء کی اصلاح وترمیت یس استاد سنے بڑھر کرام کردہی تھی ، اور فن کی ترتی سب کا نصد اِبعین

ميونكي على -

اس تاده گوئی کوخمنات اہل قلم نے فمنات طریقوں سے تعبیر کیا ہے،
پرونیسر براون "ایک تم کی حبرت پراکتفا کرتے ہیں اور س ملامتر کی مغفور
جن کی دائے نقد شعر کے بارے ہیں زیادہ دقیع ہے، اس سے لطا فترادا
اور باریک خیالی مراد لیتے ہیں۔

میری ناچیردائے میں لطافت ادا بہت ذیادہ قرین صواب ہے اور در مناسب ہوگا اگراس کو حبرت اسلوب کے نام سے در سوم کی ایک کے میں میں بیش کریں گے۔
میر شامری بنیاد دوجیزوں برہے، خیالات اور ذیان ، نادر خیال ایک غیر شاعر کے ذہن میں ہی بید البوسکتا ہے ، نگراس کواد اکر نے ایک غیر شاعر کے ذہن میں ہی بید البوسکتا ہے ، نگراس کواد اکر نے کے میاعری ذبان در کا دیوی ہے ، اختصاد کے کی اظراب صورت دوایک لیے شاعر کی ذبان در کا دیوی ہے ، اختصاد کے کی اظراب صورت دوایک

مثالیں دیناکافی ہوں گی ۔

دود وستوں میں بول مال ترک ہوگئ ہے ،اور جنگ کی ماات
قائم ہے ،اب ان میں سے ایک۔ (عشوق) دوسرے (عاشق) کے

ہاس آتا ہے اورسلسلہ کفتگو آغا دکرتا ہے ، ماس قبیت سے نہیں
بلکہ اس عرض سے کہ عارضی صلح کے بہانے بڑی شکا یتول کے دفر کھونے
کاموقع طے گا، اور اوائی کی مستقل صورت بیدا ہوجائے گی ، سے
دار دات بہت مرتب مجازی محبتوں میں میش آئی ہوگی ، گراس کو
بیان کرنا ہرکسی کا کام نہیں ، دیھو نظیری تکھتا ہے ،۔

آر برائے صلی و در جنگ باذکرد صلح نہ مصلحت ہے جنگ دراز کرد
اسی طرح بعض لوگ اپنے آپ کوعلائق دینوی میں اس قدر گھرا

يرا سيهم بين كراليًا الحقيم بين اور ان سع سجها بحفرانا ما سيم بين . كرين نبيس يرتا، اليسم بر فود غلط افراد بعد كوفسوس كريتيس ، كر بمارى مشكلات اس قدرنبيس تحميل حتى سم مسمحقة تقع، ادر دنيا ہمارے دجود کی اتنی صرورت مندید تھی ، جتنا ہمیں گان تھا ، فیلسفا خبال دیجیواورع فی کا امراز بیان که و مصرعوں میں کی کھیکہ کیا۔ بزاد رخدنه بردام دمراترساده دلی شام عربه اندامیم درایی دفت أبدم برسرمطلب والب تمهيد كونيند سد وكمانا باقي ب كمعليدد كم شعراء ي خيالات ك اداكية كم يدريان بس كياكيا ادراسلوب رجيد را ده گوني كها ما تائيه) اياد كيم يداخ ديم ديم دين موقعول مر خيال بين كوى مدريت تهين ، البتر أندا له بيان اس قدرنيا اوردلكش بهو تمياه بي كد تعريف نين برسكتي ، جيسا كدا دير ذكر بهوا ، بيطرد مبتدفستان ی سیداد ادر مندوستان کی وارسی شاعری کی مخصوص ملکیت سے ، یہ اے صفوتی شعراء میں مشکل سے ملے گی۔

صرورت ہے کہ اس جدت اسلوب کوجند مثالاں کے ذریعہ سے اس اس کی اس جا کہ اس مسلم کر صبر آخرین فتمند ہوتا ہے اس قدر ا اس کی کیا جائے ، غور کرو ، بیمسلم کر صبر آخرین فتمند ہوتا ہے ، کس قدر فرسودہ ہے گرجس بیرائ یہ سے ، وہ کتنا آجوا فرسودہ ہے گرجس بیرائی میں عرفی نے برسنہون بیان کیا ہے ، وہ کتنا آجوا

اور دلکش سے۔ زخمہا کرداشتیم دفتہاکر دیم لیا۔۔۔ سرگز انفون کے دنگیں ششدامان ما

ياكسى كى دل آزادى مركي كالمكات كونظيرى نيكس محبيب طريق سے اداكما ہے۔

تیازارم زنود ہرگز دہے دا کمی ترسم دروجائے توباشد یا مثلاً یہ بیان کرٹا تھا کر ہے سیمسلمان دیا کادی کے ہاتھوں شرکسے مرض میں مبتلا ہیں ، اس کوعرفی نے یوں لکھا (اور قیامت سے کی کرمہمن سے مطاب کیا۔) خطاب کیا۔)

اے بھن، جے ذی طعنہ کہ درمعدما بھن نیست کرآل غیرت زناد تونیست عرفی دیا ہے۔
عرفی دیا کادی کے مقابلہ میں دندی کو یوں ترجیح دیتا ہے۔
ہماں ذیکے کو کیا کیا در دل اسلامیاں بنی مغال انیز لود المصغلے نے دود ایکی موقعہ ریم فی لاو کیا گئی مذمت کرتا ہے، گرمیرت انگیزاندانہ

کو کونیست گذار تر زمن عرفی کرایم میں میں اس صدیت گرانمایہ لاف بحیائی سے
علی بذا نظیری کے کلام میں میں اس قسم کے نشتر سلتے ہیں ، مثلاً کہنا ہے کہ کو بیادی ما ذی نظر کُن فت کو جبوب کے حن کی مطافت اس پار کو نظری ہوئی ہے کہ ہمادی ما ذی نظر کُن فت کے باعث اس کو نظری اس کا میں میں کہ سے تا ہما کہ اس کو نظری اس کے باعث اس کے باعث اس کے باعث اس کے باعث اس کو نظری اس کا میں میں کہ سے تا ہما کہ اس کو نظری اس کی سے تا ہما کہ اس کو نظری اس کا میں میں کا میں میں کا میں میں کہ سے تا ہما کہ اس کو نظری اس کی سے تا ہما کہ اس کو نظری اس کے باعث اس کو باعث اس کے باعث اس کی باعث اس کے باعث اس کے باعث اس کی باعث اس کے باعث اس کے

مشاطرد الگوکربراسباب حسن یاد چیزے فزوں کندکر تماشابمارسید شعرذیل کی حبدت ملاحظ موب

ترمیدی دانم تسم خوردن بانت نویب هم بان تو که بادم نیست سوگند کرکر گرمیدی دانم تسم خوردن بانت نویب هم بان تو که بادم نیست سوگندک درگر فیننی کے بہاں مجی بیرجوا ہرات دومسروں سے کم نہیں ، اگر صرف اور کر سرار سرار سرار

ہم سے اسے ہیں۔ کورنی اس اندازیں برھام داہے ، ایک موقع برنی فقراء کی عزامت نشینی کی توجیے کرتا ہے .

۔ ان دہیم رہ ہے۔ فاک بنران رہ فقر بجائے مذروند گوئی ایں طائفہ ایں ماگیرسے یافتہ اند بہاں ہم عربی اور اس کے معاصرین کے جند شعرجن سے صدت اسلو<sup>ی</sup> بہاں ہم عربی اور اس کے معاصرین کے جند شعر جن سے صدت اسلو<sup>ی</sup> کامفہوم زیادہ دافتے مید میائے گا۔نقل کیستے ہیں ، ہرشعر کی علیدہ تو فیے کی خرورت نہیں ۔

عنایت صمدی در کفر مان کنند اگر کمال پذیر دصنم برستی ما آن دم و کشری داده در شیخی منگ داه دو بیت منگ داه در بیت منگ در بیت در ب

اذکعتنی دیددل آسال داده دا دیدیم دور باذدت نا آدموده دا تامنعل درخش بیا نه بنیش از می آدم اعتراف گناه بهوده دا فون آام به قدر نظری خموش باش ای آس کدعوی از طرف قال تونیت مرا به ساده دلی باشیم آوان بخشید خطا تموده ام وحیتم آفری دادم کسے به قلب شیم آرکتا ذمی آدد کر بر قراش قصدب بائے درمنافست

مرے بخلف تیں تولعہ میں گاروہ ہن کو مم میں تواعی داہ میں ہے، سنگراں اور د اروننا دیت آب مشدن تاگریستن غزالي

سے جائے منت کر مقیبت منت سے جزدل من کر توجا کردی واو برس ماند میلی

مدبادر نجرگشته ام دصلی کرده ام کال مرفیر ندانشه ادر کی کامنه دم امشار بالاسے قادئین کرام کو اندازه بهوگیا بهوگا کرتا ذه گوئی کامنه دم کیا به در ابوا بفتح اور خانحانال کی قیاصا ند سر بهتی اور مناسب نکته جنی کا یه اثر بهوا که شعراء نئے نئے اسا سے بربیان تلاشس کرنے میں اپنیم بھر بربیات تلاشس کرنے میں اپنیم بھر بربیق مت ہے جانے کی کوشش کرتے تھے ، اور نا در خوالات کے ساتھ ساتھ جدیدا مدا دا اختراع کرتے تھے ،

متانت: عبد مغلیے (خصوصاً دور اکبری) کے شعراء کا ایک طرف انتیاد میں تھا کہ وہ اپنی زبان قلم کوفش مضامین سے ہرگز آلودہ نہیں کرتے ، اس کے برفلاف آیران میں شفائی جیسے نامور شعراء جن کی اِ دشاہ دت نہایت توقیر کرتے بھے اور جن کی تصانیف ، تصوف وا فلاق برآئ کا۔ مشہور ہیں ، حب فحش کوئی پر اترتے تھے تو جعنم زئی کومات کرتے تھے۔

یکی حال وحشی وغیرہ کا تھا ، گرفداکا شکر ہے کہ ہندوستان کے نداق صحے نے اس سم کے نظری و اپنے صدودیں واصل نہ ہونے دیا۔ ہندوستان کے فارسی شاعود ال میں بھی یا ہمی منا قست ومسالقت کی بن پر توکہ جھوک میروبا یا کرتی تھی ، نمکین کمی سنجیر کی کے دائرہ سے یا ہرمت ہونے یا تی تھی ۔

فیفی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مذاق سلیم کے خلاف بعید سے بعید کتا ہے کی لکھنا بیند نہیں کرتا ہے جو نے اپنے نی لعن کوجل کر سخت سے سخت دشنام جواستمال کی ہے وہ نا منفعلے دلیے غیرت) یا منا نقا ہے۔
"بامن ا دجہل معادین شدہ اسفعلے یا کرایں منا فقیکان ماج اورم برمز" البتہ ایک موقع پرمزور معاندین کی پورٹس سے تناگ آ کر جیند الیے شعر اس کے قلم سے مکل گئے ہیں کر تحرفی جید بہرب شخص سے تعجب ہوتا ہے۔
اس کے قلم سے مکل گئے ہیں کر تحرفی جیسے دہزب شخص سے تعجب ہوتا ہے۔
وقطعہ جس کا قافیہ دولیت مندم کرود منتقم کرود دہد اللہ تحاله کو اللہ تحاله کی اکبر کے عہد شیری تعلق کرتا تھا، گو مائی تھا مراد طباع تھا۔ الاصاحب اس کی تعرف کھرکر اور میں فرماتے ہیں :۔

" فسكويات دايج شاع سه بمتراز ومكفته"

اور حیند شعر نقل کرتے ہیں ۔ شیری کی بچویات مشہور ہیں گرکہیں بد مذاتی اور حیند شعر نقل کرتے ہیں ۔ شیری کی بچویات مشہور ہیں گرکہیں بد مذاتی اور کے اعتدالی نہیں یا تی جاتی ، دیکھی ایک شعر میں کس ظرافت کے ساتھ با دشاہ کی بوا جیوں پر جوٹ کی ہے ۔

سله سنوی ندمن میں سرور ایا۔ موقع آتا ہے۔ جہاں مقی سے باعدالی ہوئی ہے اعدالی ہوئی ہے اعدالی ہوئی ہے اعدالی اور می اور موقع ہے جہاں مولادا نظام اس نوع ہے مضامین کا مقتضی تھا اور میدوہ موقع ہے جہاں مولادا نظامی و جائی بھی بایں تقدس سے باک ہوجائے ہی بای تقدس سے باک ہوجائے ہیں۔

اله فيفي خود لكما سے

برجلدشومن از بوسدت تا منز بیاسے مردم نایک ،گ نیست بران می ماند این پاکیزوگذشاد که در دیوان مافظ نام رکنیست

شاه ما امسال دعوا عضوت كرصت كرض أنوابلي انسال خدا فوابرشون ظريف شعراء بين مشيدا مم مصرحها بحيرهمي فاصى شبرت ركهتاست مكرفس كى صديك نبيس منيحيا؛ تقريباً ايك سدى كيدي المكيرى دورس تعمت تمال عالی بیتا۔ ایک ایسامحص از راجس کی تحش کونی اور مرزه سرانی سنے ده کنده نظر محرسید اکیا کہ قابل بیان نہیں نمکن یہ وور بمارے موعنوعے

عشق كالملنل معياس إياد وفاس المتيازس يم زوردينا ما ميت بين ، مير على كد اس عهدكى شاعرى بين محبت كامعياد بهت لبند قراد دیاگیا ، بیشتراب رسه صلی بین کرصفوی شعرا نمه نے معاملہ بندی را وقوع کونی کواپنا شعار بنا بیا بخواحس کانتیجر سه بیوا کرنیا نری اور وه بھی میوس آمیز محبیت سنعراء کی ذیانت کی جولان کا ہ بن کررہ کی اور ود مادی وصل و بحرکی دارد ایت اد اکرنا اینا کمال تصور کرنے لکے-اس کے بعكس ستدك شاعرون في تصوف رعشق حقي الواينا مظم تظرفها الد اور وصل وسجر كے عوض مبسط دقیق كی كیفیات كو غدیب عبید سے سرانوں سے بیان کیا ،عرفی کے کام کو نرصو تو سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک در دکش جنرب کی حالت میں وجد کررہا ہے۔ ادر اسی عالم میں اسرار تصوف سے اختیاد اس في زيان برا مسيع بي م نندانصاف إكبال بيمنتيون كرد-دم الرست وتمن منتس گذار بحدم کر تعید شرار صرت به وی گذرم اور ا اور کمال می خیال :۔

تے جرد وست سم نے کین و شمنان اللہ کے طورد وست دارم بے ہر جہران ا مندورتان كى صوفه انه شاعرى يهم شايرا كرمان كركيس

سردست اتنا کبنا کانی ہے کہ اور توا ور سندوستان کی جازی فیدت کا معیار ہی محدا اس معیار ہی محدا اس معیار ہی محدا معیار ہی محدا من معیار ہی محدا معیار ہی محدا میں بوالبہوسی کے بجائے با کمیا فری کا عنصر ذیا وہ نمایاں ہے ، نما حظ مہوبہ میٹری باغیروسیکوئی بیا عرفی فری محدون تک بہنچنے کی کوششش کی ہے مرد میات کہاں۔

مردم از مشرمندگی تاجند با برناک محدی مردمت از ودر برنمایندو کو کم یا زمیت مردم از مدر برنمایندو کو کم یا زمیت از در برنماین برنمون سنت از در برنماین برنمون سنت از در برنماین برنمون سنت

اور دین چرش سے مرگر گوستهٔ دسول کر مناقسو، او دسد! نب مکه کرزمین و آسمان میں ڈاز کرڈال دیا ، تورانی زمغل ہسٹانطین کے دریا دول میں ایسے سامان میسرم تھے اور اتھیں اسیاب کے ہائے۔ سےصنعت ترقی رکرسکی ہستائیں دكن كرايا معظيورى وغيره ني كولكها الدعام مقبونيت مزبوني الغرض مندوستان کی شاعری گوکسب فین میں استدا آلیان کی رمین مشت ہو، تامی سی امرس سے سے شہر ان حقائق رینظر کرتے ہوئے کس قرر حرب بوتى ہے، حب ہم ونسندت اسمقد صب کوتاه نظرابل قلم کی رائے يرصة بن ، جوا عنون نے اكبرى لطريخ كے يا دے بين ظام كى ہے۔ معلوم بهرما بيم كر استمتحد تراه داست أس دوركي ا دبيات مطالعربیس کیا ہے۔ ور مزوہ ایسا سطی فیسلرصا در نرکیت ، ان کی داستے فاله تراجم بمبنى ب يا محن سماعى ب اسمته صاحب يا ي مهرد مردارى تاریخ اکبرکے باب وعبداکرکےفنون وادبیات ایس فرماتے ہیں کراس ذمانة كى شائرى اكرم بهت فرا وال ئے ، تاہم عذر و ولولہ سے خالی ہے ا در رکه شعران که اکبری حتی کرنستی تعلی عشق و بوس میں امتیاز تهیں کرتے ان كاملغ كمال ميه عمر الفاظ كوتو ومرور كردستان وبدائع ي ميلكما میں تم کردیتے ہیں۔ اور سی وجہ ہے کہ مبتدکی فارسی شاعری از میات کے ا خراع فانقر کے درجرکونہیں بینے سکی ۔

اس قیصله کی لمغویست اس قدر ظاہر سے کرمزید تردید کی تشرورت

صرین آن قدرا صافه بیزیای میندوستان مین ار دو کے شاعول کس اميس و دسيره و دمر تغيير اس عروج برنسنيا كنه كرعب منظم كاكمال فراموش بهوكما.

بنیں ، اس کے برفلاف بلاک بین کا خیال ہے کہ امیر سرو کے بعد اسلامی بند نمینی سے بہتر کوئی شاعر بیدا نہ کرسکا ، اور نیزر کر نیتر میں او افغان کا در نیزر کر نیتر میں او افغان کا در نیزر کر نیتر میں او افغان کا در این آب نظر ہے ۔

اس د دری محملفت استامت نظم

اب به بحث باقی به که اکبری دور کے شعرائے نے کن کی امدنات نظم کو اختیاد کیا اور کس حد تک ترقی دی ۔ احدات نظم کی تقیم دو احتیاد سے مہوسکتی ہے ، بلیا ظرحتمون و بلیا ظرحیوں تا معنیوں کے اعتبالہ سے اس عبد کی شاعری میں تغزل ، فلسف کمنیوں دغیرہ ۔ اور سودت کے کیا ظاہر ہے فرآل ، فلسف منیوی دغیرہ ۔ اور سودت کے کیا ظاہر ہے فرآل ، فلسف منیوی دغیرہ ۔

ہمادا خیال بھا کہ ان میں سے ہمرایک کی ابتدائی تاریخ اور مدادی ارتفاء کا بیان کرکے دور اکبری بین مرصنف کی ترقی بین عمرہ کریں گر کرخ ف طوا است مفہون اجمالی تذکرہ براکتھا کرنی بڑے گی ۔

(۱) تفن لل ۔ غرال سے ماخو ذہبے حس کے معنی عود توں کے متعلق بات جیست کرنے کے بین ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عرب کی تشبیب یا نسیب بری سبی مگر صحیح معنی میں غزل ہوئی نقی۔ اگریہ صود تا اور نقبا اس کوغزل نہیں کہ سکتے ، عرب کے بعد ایران اور مبند وستان کے تمزن سے اسساسات کو لطیعت تربن دیا ، اس لیے وہاں اس کو اور ترقی ہوئی ، عجم میں صونی شعرا عملے جوئے شائی عالم کا دنا۔ ابنی آ مکھوں سے دیکھ کے میں میں صونی شعرا عملے جوئے شائی عالم کا دنا۔ ابنی آ مکھوں سے دیکھ کے سے میں صونی شعرا عملے جوئے میں سرشاد نقے ۔غزل کو اپنے مقصد کے لیے میں اور کسید عشق حقی میں سرشاد نقے ۔غزل کو اپنے مقصد کے لیے

ال دیکھوالیدالیرن کی راسے قبینی کے یا نہ سے میں۔

استعال كما، اورعزل كے ذریعہ سے حقیقت كی متے تند محاز كے ساغروں یں بلانے نگے ، بہاں یک کرسب فاص و مام اسی کے متولے ہوگئے ہم ازده دور آیاکه ایران مین سعدی نے اور مبندوستان میں تحسرواور حن نے ملک کو میخاند اور خلق کو تو رہنا دیا، اور کھر موصد کے مبد حافظ كى مشراب سراز نے مستى اور دندى كومنتهائے كما أن بريني ويا استى عہد اور اس کے مقابل میں مغلبہ دورصص وعشرت ، مونٹھالی اور فادع البالي كانه ما مرتفائي وحيى كراس عبدس عشقيه شاعرى نے ببت ترقی کی ، تدن کی بطافت نے خیالات کوبطیف اور حضارت كى ترقى نے احساسات كونا ذك بنا دیا غفا، زیان صداوں كى بروا سے اس قدرمخومی کومتنوم اور محکفت اسالسب بیان اداکیت کی یوری صلاحیت رکھتی تھی۔ اگرمیر اس عبد سی عزب کا عزب شریم تھی ا در مرموضوع، اخلاق، فلسفّه، تصوف وغيره كااس رتصرت بوكيا تفاء ما ہم نفس تغزل میں بھی مے دور ممتاز ہے۔ اکبری عہد میں جو ہمارا موضوع ہے۔ بےشمار عن ل گوستعرام کے نام ملتے ہیں ، جن میں سب سے اول نظیری اور اس کے بعد عوفی کا نمبر سے ، وقت نہیں کہ ان تمام سنعرا عرب كام كا نمورز اور ان كے عشقب مذیات أورالسائنز بیان کی توسیح کی جائے۔ محتصراً جیند استعاد مراکتفا کرنی مناسب سے واقعم سیدے کے حذریات عشق کی مہ فرا دانی ، گیرانی اور زاکت اور آباند سيمشكل سيسلے كى رنظرى لكھتا سبے -

ما منفعل زر محت سی منتمش می آرم اعترات گناه نبوده دا

معامل كاشعرب مركس قدر بلند! آمدا است ودرباك بازكرد صلح مصلحت بي بنگ دداذكرد محبت کی و اردات میں معمولی واقعہد عالی انداز بیان کتنا الجهوما ہے ، معشری کی دل کشی ۔ زفرق تاب قدم بركها كه مى جيكم ؛ كرشمه دامن دل مى كشدكه بايسيا معشوق کی عاشق فرسی ۔ ا تسرگه زندگه تاکشوده دا من در سے زیاتی داد ہردم ازفرسیب عاشق کی ایزاطایی در خورد افسوس زمانے کر گرفتا منبود تالداد ببردبانی نه کندمرغ امیر مشق كى لا امالداية مستاية دستى: ﴿ • ساقی غم دوران تورون طل گران دوء شادست جهال تامیرس توبیم است ماشق کی مجدری . كانعتوه النعيم بإرربيم كفتنه فاستداد والبيائه بإخفت شب امیر از دو نعیدمی گزیر کرآشنا به تمن ایک آشناخفترست عرفی عم معشوق کی ہمرگیری کی نسبت لکھتا ہے ۔۔ د، دل ما تم دنیا تم معشوق شود یاده ادخام بود نخیته کندشیشهٔ ما معشوق شده معشوق شده از معشوق معشوق ما د نغال زغزه شوی کرو قت تنهانی بها نه بخود آغا ذکرده در دیگ است

ادان بردرد در مرزمان گرفتارم کمشید بائے تما باہم آشنائے نیب

دوست کی نیرنگی ۔

اسى طرح سينفى ، غزالى ، شنانى ، ميلى وغيره كے كلام بين تغزل كا رنگ كنرت سے ملے كا كرنظر براختصا د ترك كما كيا محص تغزل كے دكن كين نظیری ا در اس کے معصروسمسرونی کے کلام کا محتصر منون کا فی سمھا گیا۔ رد) و دس فلسفہ وتصوف ۔تصوف فارسی شاعری میں عشق کے بميس ميں آيا اور فلسقہ، تصوف كى داہ سے داخل ہوا ، اس ليصوف اورفلسفر كا يحا ذكركرنامناسب معلوم بدوا ، سب سے بیلے فلسف کے کے میاحت ناصر خسرو اور تھے نظامی نے نظم کیے مگرخشک اور کھیکے۔ صوفی شعراء مثلاً سناتی ، دوی ، سعدی دغیره نے مضابین فلسفہ کوسعر كادنك دیا۔ الخسی متصوفین تے مضامین تصوفت ادا كركے فارسی شعریس عذبات کی دور میونی ۔ ایک ذیا نہ تک تصوف کی لے بلندری ، اور تعنوف كے ساتھ فلسفرى تان بھى مزلوقى ۔ آخوصفوى اورتمورى دورآيا، اس زما ترین برزگ اورتیز میوکمیا حس کے اسیاب حسب ذیل ہیں۔ (۱) صفویه کے عبدیں فلسفر کی تعلیم عام ہوگئی تھی، اور فلسفہ اور تصوفت كاعلاقه ظامر

رم) تصوف اورمتعونین کی عام مگا ہوں میں قدرتھی گومکومت معنور کوتھ توت کی سررمیتی سے کوئی داسطہ مزتھا۔ ۔۔۔

بین ، اس زمان میں ایک کمیرتعداد ایسے مشعراء کی ملتی ہے و تصوف و فلسف کے خاص اوکان ہیں۔ مثلاً عرقی ، قبطی ، نظری شفاتی وغیرہ دغيره مرتخصوص طور إيان بين شفاتي اورمبندوستان بين عرفی ذیا ده ناموریس ، تم بهان بالخصوص عرفی کے تصنوف ایکی لکھتا عاسية بي ميشترا تناعون فترودى سيد كربعض اسما تذو فن اس دور کی صوفیا مزمتاع می کو نقالی قرار دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ ستم ظراعت شعراء ويذبها تقبوف سيركوى مسرد كادنيس د كلت تقر محض سرماب آراتش گفتار بارونق محفل کی غرض سے تصوف کے مختالا شعریں اداکرنے تھے، نگریم کمال ادب کے سنا تقراس راسے سے اختلاف كري كے ۔ بيترک حيند شعراء اليه يسي نظر تستي ، مثلاً شفاتی (دغیره) ج محف قبول عام کے خیال سے میکھنے صوفیان مصابین بر طبع آ ذیا فی کرتے تھے، لیکن یہ میم می نہیں معلوم بیوتی ہے، اکبری د درس عرقی زیاده اورنسنی کم اور نظیری اس سے کمتر مضامین تصوف منصفيس شبرت رکھتے ہیں۔ ان سے کلام کے تبتع سے معلوم ہوتا سے کہ وہ جو يجهد للصفيه ابت دحدان اور ذوق سے مجبور بدو كر سكھتے ہيں كہنى كہيں خيالا

له فاسقه کی علی و متالی دینے کی صرورت نہیں تھی گئی تھ و فاسف کی ایک متالیں دی گئی ہیں ، وہ کم وسیق کی ایک شاخ ہے ، اس میے آگے میل کرح تصوف کی متالیں دی گئی ہیں ، وہ کم وسیق فلسفہ کی تمثیل کے لیے بھی کافی ہیں ، مثلاً عادت عثاق جید تی برنم و اشتن ، فلسفہ کی تشیل کے لیے بھی کافی ہیں ، مثلاً عادت عثاق جیدہ برندی جو کیم مارم بن بی مربد اسلام مارم بن کی کام مارم بن کی کام مارم بن کی کام مارم بن کی کام مارم بن کی کافی میں میں کا تعدام مارم و رائم عبد کو ہری ، جن سے ان کے فلسفہ برکا نی درشنی کر قسیدہ یا اس و فرع دائم عبد کو ہری ، جن سے ان کے فلسفہ برکا نی درشنی کر فی سے ان کے فلسفہ برکا نی درشنی کر فی سے ان کے فلسفہ برکا نی درشنی کر فی ہے ۔

فرسودہ گر بیراب نیا ہے۔ نمون کے طور برجیندا شعاد منالاً بیش ہیں۔ جن سے واضح موگاکہ و وکس درج تا شیریس ڈوی برسے بوسئے ہیں۔ عرقی کا دہ تصیدہ دل من باغیان عشق و حرائی گلتاش از ل دردازہ باغ وا برصر خیابانش

عمى فى كا تصوف بريراً اذهم صوفى كريم موفى كريم كون الله النائج المريدة المنائج المنائ

العيبيتم العجب كرغرفي با وجود شيع جنديات تصوف مين اس قدر مستغرق بهدكم دورت حبيد نزاعي مسكه مين هيي و مستنوفين (ابل سنت) كي ترجاني كرتا سي -

كن ست از ادب آموزى تفاضائيت براط عذر مدايد اكرنديتي معذور ن بریان بریند و نظر با زکن که متع کلیم طلعب بریار ومعیا در متاع منع کلیم

له مقابله کے لیے فاقاتی کا قصدیدہ "سندت عشاق جیست ایک ندر سانتن دھیم

علی ہذا تقدیمہ کے بارسیں تھی اس کا مسلک دہی ہے جومتصوفین کا ہے ۔ ولخستنكان كربسة تدبيرمي سنوند نا دست انکند مرز نخیری مشوند اس كابذاق وعدت مسلم اور كافركے امتیاز سے بلند تربیے۔ عالمے درجلوہ وعاشق مزمیند تحید وست كرز عجنون ييسى اندر كارد التحليجيت مم برغبادكنشست عطركفن سياختن مم برتما زوسے در سرگ جم داستن عاشق مم از اسلام فرانب ست ومم اوكفر يدامت اعتم و در ز د اند عشق كي سلى مُنول دوعالم سوضن نيرنگ عشق است شمادت ایتدلسے جنگ عشق است الله اكبر ويض كى ابتدائي توعيرانها مراجه وايك عركبتا ب-محمتحف أدسيم بلاتني آدد سكس برمرة ادباب دل برداددداه د وسری جگر کبتا ہے۔ سونسن دركفت دوريا دوسه فلسع ارد داه اد باب محبت برنمانزدیک ست ترک رچور تا سنگ بدست آیددست می دن تاتیع بکف یابی برنفس دورسی زن استغتلت أيديز يرتيغ ومشهيدش تمي كنند طغیات تا ز بین کرم گوست مقلیل المجان تنطرة الحقيقة عنایت سمدی و د کفرمانه کند اگر کمال پذیرد صنم برستی ما قصائدا درغز لمیات کے علادہ عربی کی متنویوں میں بھی بہی دیگ غالب ہے۔ عنامة صمدى ووكفرمانه كند سيتراز مبوه آناء جد کز مگرستمع نمی خاسست دود شمع اذل جره برا فرد ختے تور فنتاندست دل ودموض

بانگ تمی زد برتماشله کیس حن تماشانی خود او دولس ذمزمه فيرخود آغازكرد نغمهٔ مستانهٔ دل ساز کود نور تعسل بآ ترفتاد زاں تفس گرم کر از دل کتاد ع فی کے بعد معنی اور نظری کے کلام میں بھی تصوفت کا کافی مواد من ہے دیتی: بمعشوق آراه و زرگ و رایت ما عتق المسئر ور اندليتم ا واسعان د وزكربرق جهدان سنيما ازتعت بادة ما يال ما كك بكداخت آ کی کرنظمہ بلستے مداللدی زشند ردست كت ده ما يدوست اى فراخ بردوسش خودتهم علم كبرراسي أو سيعشق خصت سست كهاذ دوش آسمان مجه کے سیماند کا ن رواہ منزل می کنند كعبردا وبرالكن ليعتق كانجايكيس عشق ما دل زمار نود اتبحا نظیری. حسن ماکرد حب لوه برما تشريف سناه أتبرد عماس شاه ا عشق آمد وبخرقة وتشيمن فسيروحم یتو کا فربنایم که ولاست دا دد كفرو ايمان نبود مشرط تنظيرى درعشق تؤسس نزديك لبم آركه آوانسه مست تومینداد که این قصه زخودمی گویم حبرتو تمهم محوتد بجائست كرتو باستى غیراز تونگیدنسراست که تو باشی؛ نهان نمودهٔ ویدیدار بردهٔ ازنور دیده درلظرماعیان تری ١٨) منا سيسه مناليه شاعرى عموماً اضلاقى مضابين بين استعمال كى كئى اخلاق کا تعلق براہ دا سست فلسقہ سے ۔ گریم سے مہولت کی غرض سے اس کوالگ قرر کرنا مناسب سمھیا۔ اخلاقی شاعری کے آغا ذکا میرا میاتعی کمی کے سرسے ۔اس کے بعد شعراسے متعسوقین سناتی وغیرہ نے اس کوتر تی دی ۔۔ سعدی وضرواس رزا بین خاص طور برمتازیس - متابزین مین غزالی، عرتی اقیعی اشفانی و غیره کی متنوبال اور دوسرسے اصنافت سخن مضامین

افلاق سے مالا مال ہیں۔ مثالیے شاعری کا آغاذ خسرہ سے ہوا گرنظیری نے اس کو ترقی دی ۔ اُخصائب نے منتہائے کمال کو بہنجا دیا ۔ اشعاء ذیل سے معلوم ہوگا کہ اکبری شعرا منے اخلاق وتمثیل کوکس طرح پر تا ہے ۔ گذشت اضلام ہوگا کہ اکبری شعرا منے اخلاق وتمثیل کوکس طرح پر تا ہے ۔ گذشت اشعاد سے جی جو پھیلے نمبر میں: دیے گئے ، اخلاقی مضابین کی نوعیت کاکسی قدر اندازہ ہدا ہوگا ۔

عادت مم از اسلام ترابست وهم ا زکفر يردار تراع ترم و دير سر داند وميح اكسيريه تاغيرمحبت بذرمند كفرادرم وديمش توايمان كردم حرمان توز بهمت كوراه مبن تشبت برگز در کریم سرکا فرمذلب ته اند الماده ويماع زمرمرترب اعر سرمائي شناخت جمياعيت داده أند برتشنه كان سادعني برائي وست صيدت دريا كريم وظرف ترا سرمزلب تا اند دست طن كرمين كرن ان كرده دراز كال بسترك كندرى از آبروسة وليق شب سیاه صباح سفسیدی آرد جراع مطلب از دورمان پولسی ا (۵) تخیل ۔ اس عبد کی شاعری تمام تر تغیل رمینی ہے ، متقدین سے تحیالات کے دریا بہاد سے تھے اور اب متاثرین کے لیے اس کے مواحاد کا ى كىيا تھاكر دە مىيانغى ايبام يا استعاد ئەنعىدىرىشىرى عادت قائم كىي، جنا نیر این میزا ا در اس طرح کرشاع ا در کسی مصرف نے مزیدے ، اور تو اور محاكات كموقعه المحتى تحل كاغلط استعال كرف يكري كحسوصهات، نقائص ادر تمتيلات ادار گرون على بين ـ

یوسب انسام مضمون کے کاظ سے تھیں ، صورت کے اعتبارسے دہ اصنات بحن بردور اکبری میں طبع آزمانی کی گئی ، تین ہیں ۔ دہ اصنات بحز ل ۔ عز ل کے بادسے میں تغز ل کے تحت میں لکھا ما جیکا

ہے۔ نظیری اس صنعت کاگل سرسبدہے۔ جو بجاطور برینیں المتخزلین کہلاتا ہے۔ یہ دور غول ہی کا دور ہے اور اس ذیا نہ کی غور لیاست ہر قوع کے مضامین مرد وی بیں۔

برمادی ہیں۔

(جب) قصیدہ ۔ قدماء کے قصائد میں سادگی خیالات اورصنائن لفظی بکڑت ہیں ، کہیں کہیں مضمون بندی ہے گرفال فال - متوسطین کے بہان کڑت مراد قات کی بجائے مفہون بندی نیادہ ہے ، متاخرین کے بہان کڑت مراد قات کی بجائے مفہون بندی ذیادہ ہے ، متاخرین کے لام میں وقت آ فرینی بہت پائی جا تی ہے ان میں حسین شائی اور تیم کاشی اور فینی نام آ در میں لیکن عرفی کے قصائد مضمون آ فرینی ، شوکت اور زور میں جواب نہیں رکھتے ۔ اس کے بعد قصائد رکھین کی وجسے غزل بن گئے میں ہوگئ تی بن گئے میں اور بعد کو بھی اکثر از میں شوکت سے فالی ہیں ۔

(ج ) مشنو کی ۔ اس عہد کی زبان اس قدر در گئین اور شیری ہوگئ تی کہ گؤ اس ذار نام کے بعد کی در میں شوکت سے فالی ہیں تولی کئی کہ اس سے میشین کر گئے ہوں در اور بعد کو بھی اکثر در میں شنوی کی در میں شنوی رشا ہا مدا در سکند د نام کے بعد ) دنگ قبول حاصل در کو کی در میں شنوی (شا ہنا مرا در سکند د نام کے بعد ) دنگ قبول حاصل در کو کی در میں شنوی (شا ہنا مرا در سکند د نام کے بعد ) دنگ قبول حاصل در کری ۔

مشقيمتنويال اكترتصنيت كيكش اودمنهورهمي بهوتس

ماہ تھرے کی تفصیل طوالت طلب تھی ، اس لیے غایت شہرت کی دم سے نزک کی گئی ۔ مثنوی کے متعلق ہم نے اپنی تعنیت "فارسی سی مثنوی کی ارتقاء" بیں مفصل بحث کی ہے۔

ان میں ج پایہ مثنوی تل دمن (فیقی) کونصیب ہوا وہ کسی کو نہیں ہوائیں مثنو یوں کے علاوہ مثنو یوں کے علاوہ انہا تی مثنو یوں نے علاوہ انہا تی ما گری تا تی کا فی تعداد میں موجود ہیں۔ عرفی آئی آئی امروبائی قطعات اور رباعیات بی مائی گوشعراء ہیں۔ اسی طرح فیفی عرفی شیری صاحب براد شعاع (ہزاد قطعہ) مفطعات خوب کھتے ہیں ، لیکن ان کے اندر کوئی خاص دل کھنے ہیں ، لیکن ان کے اندر کوئی خاص دل کشی نہیں۔

زنز

حس عہدے ہم بحث کردہے ہیں۔ اس بی بیاطور نے ہم المزام سے کہ اس نظم کو دلیسی اور مکن امید سے کہ ہے کہ ہے کہ بی الزام ان سطور کے واقع کی عائد ہو ، لیکن امید سے کہ ہے قتی مدا تم می عائد ہو ، لیکن امید سے افغال کردا تم کے نزوب مفیدا ور اہم ہوئے کے بنا بی شرکا در مبنظم سے افغال سے افغال میں سے عمل کا کفال و بوجائے۔

تاتادیوں کے قیامت ندا مملوں سے پہلے نتر عمدماً سیدهی سادھی سادھی ہوتی تھی تا دور بیدی تاریخ کی تعدید میں کہ اس سے بڑھ کر تعدید نہیں کر سیکتے ۔ بیرونی اثمات نے

فاری نظر کو نقصان بینجایا، اور کشرت مشاد فات ، میانغه ، نوشا مدتے داخل بورکزنشر کو کلینته مسنخ کردیا، بین حالت تیموریوں کے ذمانہ کے حاری داخل بورکزنشر کوکلینته مسنخ کردیا، بین حالت تیموریوں کے ذمانہ کے

رہی ہے۔
عربی کا ارکی تصانیف کی پیخسوصیت تمی کردہ مخفر، صافت،
ہے لاگ، اورسلسلۂ اسناد بیش ہوتی تعییں، یہی کیفیت کم دبیش فارسی شرکی برخلاف منگو کی اور تیمودی ،
کی بتدائی کتب میں بائی جاتی ہے اس کے برخلاف منگو کی اور تیمودی ،
مقدیفات میا لغم کی وجہ سے ناقابل اعتبار اور الفاظ کی تجربار سے
طوی موزیکس ،

عرسوهوی صدی عیسوی میں ردیمل کا آغا ذہوا ، اورص دورز دیاغوں نے قدیم طرز کی مغویت محسوس کی ،صفوی دور ،علم دفضل کی ترقی كا دور تقاء اور خانص مذهبي مطالعه اور تقوس على تصنيفات كابازار برطون أرم على محود ان تصانيف كى حيثيت ا دبي بوسے كى بحات بستر ندسي هي ، اس بيهم ان كي ما بت ذياده تفسيل بيسود محصة بي معليه عبريم مرورمت وتصانبون سالع بيونس عن بس سيري تعداد اكبرياس امرام کی فرمانش کانتیج تھی ، یہ نصانیت تراجم ، توادیح ، مکا تنبات، دينيات اورتصنيفات علمى رمستل تهين اور تاريخ وسيرت افسانه دياستي، طبيعات، بيمم، فلسق، طب بجغرافتي، معانى د بيان دغيره ریکمی کئی تھیں ، ترجمر کی ممرکیری کا اس سے اندازہ بدرسکتا ہے کہسنسکرت ہندی ، عرقی ، ترکی ، بوناتی تک سے علمی جوام رفادسی میں منتقل کر لیے گئے ، كرواقعه يسيحكم آجهم بإخانص علمى تصانبيت بين اوبي حاستى نزفدرة موتى ہے، نہ اس کی امسیدگی میاتی ہے۔ لیندا ان سیقطع نظر کرکے تیم اوئی کتب شرکے

متعلق كيرعوش كرس كي -

دنیا جانتی ہے کم مندوستان میں قارسی ننز کی سب سے پہلی قابل توم تسنیف طبقات نامری ہے۔ اگرمیراسے کیاس سال کیلے تاریخ تاج الماتر مکمی کئی تھی۔ مگروہ غیرمقبول اور گمنام ہے۔ طبعات ناصری سهای منهای منهای منهای مراج گرگانی نهمی راود ناصرالدین محروشاً و دلی کے زام معنون کی ۔ بیکتاب واقعات کی صحت اورانداذ کی دمکنتی میں ممثاز ہے۔ طبقات ناصری سے کھینیٹر قارسی کا بغیرت اور قديم ترين تذكره لياب الالياب لكها كيار حس كوعوتى يزدى في الاسام عمي ناصرالدین قباح کے دزیر کے حضورس پیش کی ، تذکرہ کی ذبان شاعران ادر انداد دل آویز سے ، ان کے نید امیر حسروکے کار زامول کا تمبر ہے۔ مرا فسوس مع كراتنا برا باكمال أورايك سطري سيدهي نهيس كلمسكتا اعجاذ خسروى اور تزائن الفتوح كمعنى صنعتول الهم متراد فات ادر المان مبالنول سعملوس كوزمانكا وتك كيرز ورقلم وكموافي امتك غرص "سطرول كى سطرى رديد ما و مرمطلب فاك بنيل " اكرى دورك نشادون برمنكولي اورتبهوري رنگ اس قدركهرا جرها تحاكر مبالغه اورطوالت ان كاشعار مبوكيا تقياء اكبرنامه ، انستاست الوالفضل ، ني ت الرست كو يرسعة سے مما دسے دعوسے كى يونى تقدلت ہو سکتی ہے۔ اسی زیانے میں دکن میں طبوری کا طوطی اول ریا تھا مگر اس کی سم نشر کا میر عالم سے کہ ایک سطریس دس نفظ میں تودی رعامیں اكبرك يحمس يااس كے عبدس وكتا بين تلفى ماتى تھيں برسمتى سے بشتراسی انداز کی بوتی تھیں ، سکن سوطوس صدی عیسوی کے آخر

میں بعض و در بین اصحاب نے استعلی کوچسوس کیا ، اور براتی تغویت کو مجود كرنى داو مكالى - اس طريقه سع ايك صديك طرز قدتم كى اصلاح ہوگئے۔ سے ابوالفصل نے آئین اکبری اور الاعبدالقادر البدایونی سے منتخب انتوادی تسنیف کی - اور دوسروں کے لیے شامیران میداکن ، افسوس كا مقام سے كداس اصلاح نے زیادہ غربنہ یا فی اور نبعد مصنفین نے اس سےفائدہ اکھانات الیاب

اوير ذكر كى بدتى دونول كماس اس امس صرور محدس كرده طرزقديم سے بناوت کا تیجر ہیں ، مگر سرت ہے کہ دونوں کا طرز محرر آپس می مختف ہے مام محیند باتیں جودونوں میں مشترک ہیں حسب ولی ہیں -ا- في طروس بحيده انداز بيان كے بركے ساده اور صافت انداز

برتما گیاہے۔

ب. رملین اور مفاظ عطر فرخر برترک کردیا گیا ہے ج منائع كااستمال بهيت كم سبع -ى. امل دا قعات كومتانت اورسلاست كه ساته يوان كيت يوب

کی کئی ہے ۔ كا - اضماد د ا كا د كوتر مح دى تى سه -

ور دا قعات کی تخلیل و نیجزیی کی کوسٹسٹس کی گئی ہے۔ مناسب معلوم میورا ہے کہ ہم ذیل کی سطور میں ان دونوں کے متعلق

علىده علىده مختصر كحبت كرس -

ابدا اختسل کی عام تصانیف کا دمی اندا ذهبه حواس زمان کی وومسری

أبين اكبرى ابرالفضل

كتايون كاتفاء مثالًا اى كى انتاء كويد، مكاتبات بيون رمرسد فرس يا رتعات الفاعي اورميالة مرمرقدم برنظراتا سير انداد بيان برشكوه ادر رزد رمزدر سم ، ليكن كرن مراد فات سع في اكما جا تاسيد. وقات كا استال مكاتبات سے بھی كم درم كا ہے .خيالات كى قلت اور فقرات كى كترت المثلاً اتناسا جلركه البياكا عنابيت نامه لى كرباعية مسرت ہوا " تھیلا کراوری منترسطری سیاہ کی ہیں ، فرماتے ہیں ۔ "منشود نامي گراي كر حميف از ال مرده ود ازاما في والى برمطرست از آن تم وعنتل وهمال وطغراسے آن و سیاحہ عاه د حبلال ونشان تهرآ ن شمه سعادت د اقعال مي مبهدد كهم انوردا ازد اقتياس نورد ملال مامسل اسرت وبدرست تدررا برتوخال ازوواهل " الى أخرابقوات اس فی دوسری مشهور تصنیفت عیادد آتش ہے، یا سنسکرت کے قصر کلیار دسترسے ماخوڈ سے عس کا ترجمسب سے پہلے ہیلوی زیاں میں توشیرواں کے مکم سے بدا بھا بھرمندر کے ایا سے ابوالی بن مقتع نے عوني بين ترجيد كميا أو دنفرين التحد كه عدري است فارس متعادت بي

الم ال دفعات میں مفاظی اور بنا دسے مکترت ہے۔ دلائل عموماً کم ور بیں اور منگر آئی ہو کا اندا اور بنا وسے مہدت سے نقرے می ور و کی مکسال سے فادح بیں وصیے او بذات مود دفت ما ادقات اور بلامی دا وہ میگوید و میگوید و علادہ برین عدم فلوص اور بد باطنی کا دنگ بھی اکثر محبلکتا ہے دہ میگوید و علادہ برین عدم فلوص اور بد باطنی کا دنگ بھی اکثر محبلکتا ہے بایں ہمران مکا تیب بین سیاسی محمتیں اور ملمی بدایتیں جواس عبد کی ڈبلومی کی فرقع بیں و قابل و بد بین سیاسی محمتیں اور ملمی بدایتیں جواس عبد کی ڈبلومی کی فرقع بیں و قابل و بد بین سیاسی محمتیں اور ملمی بدایتیں جواس عبد کی ڈبلومی کی فرقع بیں و قابل و بد بین ۔

معتقل كما كما وبعده نصراللد الوالمعالى في أسان كرف كاغرض سي براه راست عربی سے فارسی کیا۔ اور ایک زمان گذر نے کے بعدالا مین نے اور اس کے نام سے دوسراجامہ بہتایا، اس افوار کی کواکسر کی فرمايش سيد الوالفننل نيسلس عبادت بسمنتقل كمي اورعما ودائش سے موسوم کیا ،عیار دانش کا انداز نہایت عداف ،سلس اور عام، ہے،مصنمون طویل بہر صابے گا۔ ورمزیم نصرالندی آب اور افواری کی مے نمونے دکھا کر ثابت کرتے کہ عمیار دانش کا اسٹائل کس قدر سادہ اور متین ہے، گوعیار دانش کالشریح میں زیادہ پلتد درجینیں، ترکاش بدروال نسلين اسى كى تقليد كرتني توفارى كى قسمت كلفل عالى -الوالفضلي كي تيسري متهور تصنيف اكبرنامسه عبس كالياب حصراتين اكبري سيّد ـ اكبرنام عهداكبرى كى مقفىل تاريخ سيحبرسي مرستعير سلطنت أور سرصيغم مل كي تفصيل درج س -اس سيزياده عامع اور می کونی تاریخ اکسیر کے متعلق میں نہیں ملتی ، آبین اکسیری کو جهولا كريق البرنامه كالسائل منكولي تصانيت رتادي وصاف دغیره )سے ملتا برواست ، خیالات کا بچم متراد فات کی کشرت الفاظ كاشكوه ، انداز بيان كى روانى حله بإئے معترصه كى بداخلت ، دلائل كاتسلسل سياكيرنامه كى خصوصهات بين - آخرى جلدول بين بندريج طرزیں اصلاح نظراتی ہے ، تیہاں تک کہ آئین اکبری ایک بانکلنی چرمعلوم ہوتی ہے۔ آین اکبری در اصل ابوالفضل کی متاه کارتصنیف اورفار کی مایزنازک ب ہے۔ سے تشرطیوری کے زمانیں الیم کتاب

بیدا ہونا کیرمکا تبات و رقعات کے مصنف کے قلم سے فادق عادت معلوم ہوتا ہے ، لادیب کر آئین اکبری کا طرز نہایت رفیع ، پرشکوہ اور زبردست ہے ، اور آئ تک کوئی اس کی تقلید برقاد رنہیں ہوا ، خود الوالفضل کا دعوی ہے گر نشرے کم از نظم ننوسشتہ ام " اور کیا دعدی ہے و طغرا نے سے کہا ہے کہ ابوالفصل سے اکبرنا تمہ کہ الکھاہے۔ نظائی کے سکندر نا تمہ کو نشر کر دیا ہے ، آئین کی خصوصیات حسب ذیل

ا۔ دہ اکبر کے عہدا در اس کی حکومت کی انسائیکو سیٹریا ہے۔ ۷۔ مختصر منے مطلح اور بدیع ترکیبیں اور خالص فارسی الفاظ مکڑت

۳- کلام میں زور ، روانی ، صنائع اور لفاظی سے احراز مرقدم بر نمایاں ہیں ۔

۲۰ کتاب حکمیاستدلال کے با وجود سادہ اور دلکش ہے۔

یصح ہے کہ اس کے طرزیں بیسائی نہیں ہے جومقت حالا اور اختلات زمان و ضرورت کا نیتجہ ہے ؛ اور اس بیں بی کام نہیں کم عدم خلوص اور تملق اس کی عادت تا نبہ ہوگئ ہے ، میکن ان سب امور کے با وجود یہ ایک نا قابل ترد برحقیقت ہے ، کہ مبندوستان کے فارسی نتاروں ہیں اس کا مثل بیدا نہ ہوسکا ۔

اس عبد کا دومرا زبردست منخب النواسخ البدان فی شار البدایدی سے - اس کی اکترتصانیف اسی برانے اسٹائل کی سدائے بازگشت ہیں جواس سے

ملے فضائے اوب برتھیا یا موا تھا۔ آن تصا نیف میں نفاظی اورستاعی كريدت نقش وبكار، و تحفيظ والدي وبيك نظرمس مدوات سيمثال مے طور پر حید سطور کیا ت ا ارمشید سے نقل کرتا ہوں ۔ "روزے ازروزیائے بہار و ہنگام ٹنگفت اذیار کر د ماع انسم حمی حان گلرگ طری و اندلت اذافکار میروده دوزگار فرسوده بری بود و نقامش رس عدم براد الم من يدنع مروح مكاسشة درمنظ اكسطوه ازاصحاب رفعت دارباب مكنت لايزال كاسمه نظام إلدين المحركه صورتش بطعت محبيم وحقيرا أمتع ا قلاص با وستحكم بود ، طوما رست دا د " اس تنام رام کیاتی کا ماحصل بیسے۔ "روزسے ادروزیائے بهاريح ازامراء نطام الدين احمد تامي كرمامين بالطعت واعلاص بودر البدايي كانرى كتاب منتخب التوادي ضرور ادبي اور تاركي دونوں صنیتوں سے بائر رفین رکھی ہے۔ ہمار سے خیال میں اس کی خصوصیات ذیل لائق اعتنا ہیں۔ ا۔ مصنفت نے ایک مسمح انعقیدہ مسلمان کے نقط میال کی ترحمانی کی ہے۔ تاہم ی کوئی کو ہر از ہاتھ سینہیں دیا ہے ، حس کی تصدیق علیانی بإدرين كى تصنيف كرده كتابون سے موتى بنے ، ديھو ذكرا بخرات مركتا اكبريادشاه از دين مبين ٧- وه اظهاري بين نومة لائم كى بروانهي كرتا ، اور برسه محيوسية، اه جسوس عيساني جوعبداكرس مندآك كفي

عالم وعای ہرایک کی اجیاتی یا برائی ظام رکہتے میں ہے باک سہے۔ دہ ایک ہے لاگ مورخ کی شان سے اہیے تراقت کوھی ہے تاکی بیان کردیما ہے، مشلاً

" بول آدمی زاد که نیر قام نور ده برصب بمرشت مرکب از غفلت حبی که موجب ندامت، وظلم دهبل اصلی که باعث جسادت دخسادت ست و برمیرات از ابوالبشر بها دسید دیره عقل دا بوست به درس داعشق تا میدی

الح آخره ـ

س- الآنوں کی تفصیلات نہیں مرادہ کا بہن مطابعہ کا سے درباد ہوں کے کر کر المرادراس کے درباد ہوں کے کر کر المرادراس کے درباد ہوں کے کر کر ایروٹ می دوسری تا رہیں فا موش ہیں .

روستی دالے دالے ہوائے ہیا تا ہے ۔
کا ل حولی کے ساتھ میان کرتا ہے ۔

۷۰ - ۱س کی ظرافت اور طنز تیرونشترسے کم نہیں ، وہ اس خوبی سے مریفوں برجوٹ کرتا ہے کر دیجھنے واسلے دیگ مرہ مباتے ہیں ۔

۵ - اس کاطرز نسادہ ، موجر اور دلا ویتر ہے ، کہیں کہیں عربی جملوں اور دلا ویتر ہے ، کہیں کہیں عربی جملوں اور قرآنی آیتوں کی تفتین انگٹنٹری بریکینٹر کا حکم دکھتی ہے ۔

۲- اس کو تامیخ گوتی کا ایسا ما ده ہے کہ تعریب مہیں ہوگئی ،مثلاً

ولاد بیگ کی بہادری کی تاریخ " نہ ہے خبر فولاد" اکبر کے المحاد کی تاریخ " مشریعیت جدید" دغیرہ ۔ م. جہاں ہ دنیا کی بے قباتی ، دہا مہ کے انقلاب اور ابنائے ذبان کی کجرائی کا ذکر کرتا ہے ، کلام میں اس قدرور و اور سوز معلوم ہوتا ہے کہ رہ سے دالا متا فر ہوئے بغیر نہیں دہتا ، الجا تعضل کے نوشا مد آمیز بیان کے مقابلہ میں ہو اکبر کی ہر مکن حاقت کی بھی توجیہ کرنے سے نہیں ہوگتا ، البدا آبی کی تا دیئے تنقید کا اعلی معیاد اور اضلاق کا زبر دست باید قائم کو گئی ہے ، اور جب تک تا دی کے صفیات میں اکبر اعظم کا نام وحدہ ہوگئی ہے ، اور جب تک تا دی کے کے صفیات میں اکبر اعظم کا نام وحدہ ہوئے البدا آبی نمان سے طبی اس کی سلاست اور متا منت ادر کہیں کہیں مہذب خوا فت کو دیکھتے ہوئے اکبری دور میں اس کو اول نہیں تو دوسرے درج برد کھتا پڑے اکبری دور میں اس کو اول نہیں تو دوسرے درج برد کھتا پڑے گا ۔ کیا خوب بوتا اگر آنے والی نسیس دوسرے درج برد کھتا پڑے گا ۔ کیا خوب بوتا اگر آنے والی نسیس دوسرے درج برد کھتا پڑے گا ۔ کیا خوب بوتا اگر آنے والی نسانی دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے لیے مع داہ بنا نبی ۔ دوسرے درج برد کھتا پڑے اس طرز کو اپنے کیے مع داہ بنا نبی ۔

(معادف معلم كرفه داكست المميرات)

## فارى شاعرى اور بحويات

مشرق كي مخصى عكومتول يس عام دستور تقاكم سي بادسناه عوسس بدراأس كومالا مال كرديتااورس سع نادامن بوتاأس كوتلوار کے کھاسٹ آتا دویتا۔ ہمادسے شعراء جو اقلیم من کے قرمال دوا تھے اس كليه سے كيول مستنى دہتے دہ جى ميں كى مدن كيستے اسے عرش برينيا دية اورس كم يو المات أن كوتنت الشرى مي ألا دية ديال الريغ دودم كى سطوت كارفرما هى توبيئال غامرد وزيال كى طاقت بلكه سيح له تقید تومداحیان اورنگ و دسیمی شعراکی بوسه فائف دستفقے۔ فاری شاعری میں ہوکے آغاد کا ذما متعین کرنا توہیت دمثوار ہے البتراس قدرکہا ماسکہا ہے کہ قدیم الابام سے مدح وہ وا دوس بدوسش طِل دي بيب ـ نرصرف قاربي بلكداكم زيا نو س كابي مال م اور ظاہرے کہ ایسا ہونا مطابق قطرت بھی ہے اور قری قیاس عی ۔ فارسى شعرا مركط بقراق ليس ملك الكام ببنداد دازى متاع درماد محدالدوله دليمي كيمال وللمالهمين ايك قطعهما استحسس اس نے کدخدائی کی مذمت کی ہے اور اگرزیادہ استقصاء سے تاش کیا مائے کولفین ہے کرسامان دورس تھی متعدد تمونے مکیں۔ شعرات فاوسى كى دراعات كى مزالين بين كريد سن يهل

مناسب معلوم موتاب كربج كى حقيقت كى نسبت مختصراً اظهادحال كرديا جائے۔ يو امريد ہي ہے كہ ہج سرح كى صند ہے اور مس طرح شاع تعربيت كرمة مين ممدوح كى تنواعت - سخاوت علم وغيره كافركرتا ہے اسی طرح مذمت کرتے وقت طین ، بحل مجبل وغیرہ کا خاکراڈاتا مع مر بجور في دا مع اس كا خيال ركه تا عاسية كرير اليول كالمذكره بذات خود كونى دل ليندجيز نهيس مهو سكتا - حب يك يروا زخيال میں ندرت اور اندا زبیان میں بطافت شہوگی ہے کوئی ہے کا کمانکم ادی ہے ترکمیں کے دراصل ہی وہ موقع ہے جہاں ہے دظرافت کی سرحد ملتی ہیں۔ اگرمے یہ درست ہے کہ ہج د ظرافت دوصدا جیزی ہیں ادر دولو میں صرفت عموم وخصوص کی نسبت ہے تعنی ہر سجوسی ظرافت کی حالتی ہدنا صرور ہے مگر مرطوافت بیں ہو کی آمیز سے میں ۔ تاہم اس سے ا محاربہیں ہوسکتا کردو نوں صنفوں کے داسطے تحیل کی فرادتی اور فطرت رخصوصاً فطرت انسانی کے مطابعہ کی وسعت سے حارہ کی الركوني شاعران للمتول سے خوم ہے تو دہ اجھا ہائی یا كال ظراف مراز نہیں ہے سکتا۔ تمیل اور مطالعهٔ فطرت کی حقیقت سمھنے کے لیے قايسى كى يجريات ويل الاحظر الدند.

ایک مرتب سدیدالدین اعور (یک میٹم) اوران کے ہم عصراتیرس حیث ہوئی۔ اخیر تے ان کو میر ریاعی لکھ کر میجی سنه

ی معروری سه بینی تو بردست توجوں گوروراست بین راست گومتم میت کورجراست بین راست گومتم میت کورجراست

به ما در در در معرفت عود جراست قلب تو زنور معرفت عود جراست ماری از بیشتی است مردک زشت سرید کا جواب می سن کیجے؛ سه گفت توم حاجت ست جون مت پر گفتی تو مراکور و بمرفلق سندید گفت توم حاجت ست جون مت پر جشتم دگراد کو د برک شاکستے دید دستنام سے تطع نظر کرکے البیس کی جبتی اورتشیم و فریال کرئی بہا تحت کی قابل داد ہے۔

سلمان سماوی کو باد شاہ نے ایک بوٹر صافحہ ڈواعنا بیت کراتھا۔ دیجیتا کس خوبی سیماس کی مذمهت کرتے ہیں سے

یکہنا کہ "گھوڈا تھے سے تھیک تیں بری بڑا ہے اور ایسے بزدگوں

پسوار ہونا ہیں کمال ہے او بسمجھتا ہوں " ایسا بیرائے بیان ہے جو
بیک وقت شکوہ بھی ہے او رحن طلب بھی رجیانج الیسا ہی ہواکہ بارشاہ
سُن کو نا داخ ہونے کی بیائے محظوظ ہوا اور تلائی مافات کو دی غرض میا
کہ ابھی عرض کہا گیا ہج بگار کے لیے خیس کی فراوائی اور مطالعہ فطرت
کی دسعت ناگزیم ہیں ۔ اسی کے ساتھ اہل فن نے چنداو دسٹرائط بھی
مقرد کی ہیں ۔ مثلا یہ کہ بچ ہیں اصلی و واقعی معائب بیان کے جائیں ۔
مقرد کی ہیں ۔ مثلا یہ کہ بچ ہیں اصلی و واقعی معائب بیان کے جائیں ۔
کی دائے ہے میں سے معین نے اختلاف کیا ہے ) اور انداز بیان میں
کی دائے ہے میں ہے مین نے اختلاف کیا ہے ) اور انداز بیان میں
لے اعتدالی اور فی سی سے انہ لیے ۔ ایک اور یہ نے کہا جو کہا ہے۔
لے اعتدالی اور فی سی سے مین نے اختلاف کیا ہے ) اور انداز بیان میں

خارما شنتل لاالعان راء بى خدادها يعنى ببترين بحود ہے میں کوایک دوستیرہ اپنے خبے کے اندر کے ملت کرھرسکے این ایس كانبسلى تقريباً بى بے فاما القل ن واكا محاش فساب عن وبس المستاع فيه الا اقامة الوذن ين مشربيت محذدات يراتها م كمكانا اورمن كونى مرزا محض كانى كلوج مين كوشاع في موزون كردما ميد -میں نہایت سیانی کے ساتھ اعتراف کرنا جائے کہ فارسی توثیاری عموماً ان اخرى تين وصفول سيمقراب - اس كي تفسيل آكے آئے كى اس وقت دیجهنا میر سے کرسرسے سے فارسی میں ہجو کی صنرورت ہی کیوں بیش آئی اور کیاا سیاب و اغراض تصییر ایس ضف خاص کے ظہورس آنے کا باعث ہوئے۔جہاں کا استعمامے استعادادر أن كى شان تصنيف برنظروالى مانى ہے - بريا جاتا ہے كم جويتا عرى کے دوبڑے سبب تھے۔ اللہ کسٹ خص شے کلیف بنی اور اس (۱) انتقامی مذہبہ بعنی شاعر کوسٹ خص شے کلیف بنی اور اس نے ہولکھ ماری میم شفائی طبیب ماذق اور فاصل متجرعما - نبی دم تھی له جربرعرب شاع تقاراس كوقبيد نميروس كدايي شرافت مينانها) كيمسي فردس در في نهيا عمر أكر مبية سي كها و آج جماع من شيل ذرا زماده دال ديناها اس قبيله كي مج تكمي من كا ايك من مريب فغض الطها الأصف أناف من ممايو: فلا كعب أ لمغت ولا كلايا اور كاراتها" وإلله اخزيت آخراللهم " بخدام نے اس کو مہیشہ کے لیے برنام کرویا۔ بھراتو سال مہدا کہ اس قلیلے سے لوگ تمیر كانام ليت مهرك مشرمل لي تقدار دوس سود الحري اليدي تعقدمشهرس

Marfat.com

مرددان والتراك علام غنيرنام قلمدان سيرسي ساته واكسى شركوني فلان

مزاج بات كاورانمون في يكورا فني لانا توميرا فلمران مير مجيميها كباسم؟

شاه عباس صفوی اس کا نہایت احرام کرتا نفار ایک مرتب محیم مساحب نے كمى مرتض كوسمال دبا - مرتض نے فیس تودد كنا دد واسے دام عی منم كيے مجم ماحب كوم ارسواكن. فرمام من سه رُسام زياني درُرستم رُدُ عباب مراب مغت نتواني رد يا تمت الخروردة بايدداد يادرعوض الخريدة بايدور ايك طبيب وسبعت الحكماك خطاب سيمتم ورمق اس قدرس قدم وافع برسن تھے کوس کا علاج کرتے میاں برم بہرتا۔ فکری مثاع ہے ایک دفعران سے رج ع کیا۔ گرمض بڑھتا گیا جوں جو ل دوا کی۔ أنز فكرى نے مل كرم قطعه ككم عملي سه سيعت قاطع برقطن رست عربان أن كرطرت نوي ممت ومل أورده إ مرتحاديم سيش ازماعلا جارد ولود دى الل مى كفت ببرردن مان مرتق منجم مراحب سن كري جانے دالے شقے -جواب ملاحظ برسه المعمر ربائ ول بيارت الما المواجليم برووعوارت ا مذبنده علامة بتراندم اعل حيران شده ايم بردودركات ما ٢١) حصول معاش كي ثوابش حين طرح آج كل اكثر اخباد و رسانل بهندد ستأنى دياستول ك سيخ جبر في صالات محض اس عرض سي شاكع كياكرية بي كه والبيان دباست بدناي سے دركر مها دى ميسى معروب -اسى طرح بعض فادسى مشعراء امراد مسلاطين كى بج ملحف كوآماده مست سقے ۔ نتیج سے بنائی کر وہ ہوگ شاعوں کو انعام و اکمام سے سرفروذ کرنے ا در دين ساكت بعد وخترب يمل ببرا دست مينا كا كمال اصفهاني

سله برانشا دربارهٔ فائن ۱۲

خود اس امركا اعتراف كيا ہے ۔ يح مديح وكرقطعة تقياصالي سدريت ومم بود شاعران طامع دا ازس سرست د د کفتم د کره فرانی الربداد سوم سشكرور مدداد يما يى لا يى ساع تىن قىم كى نظم كى تىلى ئىستىدىي دىرى ، تىقاصا اورشكر (ار مردن نصد مد عنا بن كرد ياورنه مي اب ان سي سي دوتولكم حیکا ہوں تیسری کی بابت کمیا ارشاد ہے دانب کا شکر پر کمرکمیا جائے یا ہج

نظامى عروصنى كابريان ب كرحب فرد وسى فمودكى سباست سے در كوغزنين مسع معاكا ادرطرستان بنجاتو دبال كيشر ماد في وند كرد كى سنل سے بھے اس كابہت احرام كيا اور فحود كى ہج جواس سنے تنوشعروں میں تھی تھی اس سے سو مزار درم میں خرید کرکہا معمود میرا مرتی اور دلی نعمت سے ۔ اس کیے اس نظم کی اشاعت کرنا اورسلطان

كورسوا كرنامناسب تبين "

ا دیب ، رستید، خاقانی ، انوری ، عبیدندا کانی ، شفانی غیریم جو ميشردر إرون مين مور د نوازش وتحت من منته عقيه خاليا ال كالما سبب بي عما كريرسے برسے تاجدادان كى تين زبان سے فالقت استے

كرشاع وور نحد بجريدي بماند بهاتا قيامت بحيا اس منس ناقص کے روائ کا نتیج سے سواکسوسائی کی طابت بد برترموكي عوام سے کے کواص بک ان ترا فات برجوم جبور الداد شية اور بويكا معزول كوانعام واكرام سير وتزاد كيت عبيدناكاتي

بوفادسى زبان كامتيهور باجي أزراب براصاحب فضل كمال تقارا كالمساله علم معافی میں تصنیف کرکے اور ایک تصیدہ لکھرکے ماوشاہ وقت شاہ الوامخ النج كى خدمت بين ماحز بوا معلوم بواكر بادشاه اس وقت دریادی مسخور کی بزلد سخول مین مشغول مین - باریابی مزیوسکے گی۔ای وقت عامه وجبة كوشيرما وكبدكروربادي وتسع اختياري اورساتي وفحائي كى بدولت مقرمان خاص مي ستائل موكما معينا نحية خود كتاسيرسه اب خواج مکن تا بتواتی طلب علم کاندرطلب راتب برروزه بانی دوسیخ گی بیشکن ومطسری آموز تاداد خود از دمتر دکبتر بستانی ا گرمعاملہ ہو تان ہی عدود رستاتو خیرست تھی مصیبیت سر بوتی کہ بوسے دردع بياني اور دروع بنياني سيمن كوني تك نوبت بيجي ص سيملك كي خنامهم مبوكى اورقادس ادب كاوقار كهط كيا معلوم بيوتاب كرايران میں شاب ننگی کا معیاد ہول بھی زیادہ بلند مزتھا۔ اخلاقی اور بذہبی تصانیت میں بڑے بڑے سخیدہ اور مقدس بزرگسی مندکی تومنے کے لے متانت کے درج سے الزنے میں کوئی عیب یا قیاحت نہ مجھے تھے محلتان كح حند لطيف اورمننوى معنوى كى تعن حكايتي بمارس دعوسه كى شابد عدل بين - تجرحب موضوع بى بج موتوظا برسے كم ممادا شاع كون كركيل مذ كليل كا -

سله ادر تواور رود ونشین خواتین تجی بجود بزل میں طبع آزمانی کتی اور تهزیب و مشرافت کا خوان کرتیں ۔ تذکروں میں توبی - جہاں ۔ دہری تیستی کے متعدد گند سے استمار یلتے ہیں۔

اگرایران میں سرحم اصلاحی اغراض کے لیے کام میں لایا جاتا تو شاعری اور ملک کی قسمت جاگ جاتی گرافسوس کر ایسا نہیں ہوا۔ زمانہ حال کی شاعری میں صرور اصلاحی بہاد نظر آتا ہے مگراد بیات کا جو حقہ گذاہ ہو جیکا اس کا تدادک کیوں کر ہو۔

البتہ عربی شاعری کی ہجربات میں برعنصر کافی ہے۔ اگرم عربی ہجوں بھاروں کی طویل فہرست میں السیستعرائے نام کثرت سے طنے ہیں جنوں نے ذاتی یا فائدانی انتقام کے جذبہ سے شعط ہور فیالف کی مذمت کی ہے گرایسے شاعر جنوں نے مبلب منفعت کی غرض سے یہ بیشہ اختیاد کیا ہوگا ایسے شاعر جنوں نے مادی ہوں معدود سے جیند ہیں۔

ال ہجو ہیں سبت و دشنام کے عادی ہوں معدود سے چیند ہیں۔

حطیتہ جیسے وفی النفس ہے گدی ہیا مے برد وفرز دق جیسے مجامر بانفی ار شاعوں کے "نقائض " اور اسی قبیل کے اشعار سے طع نظر کرکے دیجھئے تو عام عربی ہج بات کا یہ دنگ نہیں ، بلکہ شعرام عرب عام طور رہان لوگوں کی ہج کھا کرتے تھے جن میں قوی افلاق ، سرافت بہاں جہاں نوازی کی کمی باتے تھے ،حطیہ رمشہور ہاجی ) زبر قان بن بردی

اس طرح مذمت كرتا ہے سه دع المكادم لا موصل بعنتها واقعل فائل انتالطاع الكاسى دع المكادم لا موصل بعنتها واقعل فائل المائل الكاسى افلاق وسترسط كي غرض - أن كے حصول كى سى مركم اور مزے سے افلاق وسترسے كي غرض - أن كے حصول كى سى مركم اور مزے سے

گرمنی تیم توصرف کھانے بیننے سے سروکا رہے۔ جواس نامی ایک شائر دو تنبیاں تیم کی بجویں کہناہے سے کان خووم الطابر فوق دؤسھیں اذا اجیمعت قبیس معاقب ا

جب قيس وتميم الطفية موت بن تواليدا معلوم بوتام كركورا أن ك

سروں بربر ندوں کی بیجال رسید اسے بشعری توضیع کے لیے عروں کے ایک دستور کی جانب اشاره کرناصروری سے . ان کا قاعدہ تھاکہ سم جیس ميلوں ميں جمع بوسنے اور فرکے ليندس سرشار موکر بورے زورخطابت كرساتوات فانداني ففالل سنلك البين ذاتي كادناك كناف اور جنگونی کی داستانیں دہرائے۔ اس کے ساتھ یہ محاورہ می بیش نظر کھیے کہ حبب عرب مى كى فاموشى اورسكوت كاذكركرتاب توكيتاب كان على داسه الطيور كويا أس كرمريدنده بيهاب كرورا حركت كي اوروه أدا . اب شعر كامطلب بي مواكران قبيلول كومقا خرو فضائل سي محمى سروكارى نبيس رماجن كوفر كانشيس جبوم محبوم كرسان كري -خرد ریخال) کے نفظ نے اور کی زیادہ مذلت و مقارت کے مفہوم کو موكد كرويا اوران فليلول كى رسواتى وسرنگونى برقبرلكادى مراندازميان كنابي كى بلاغت كى وحرسے بے عدا وقع فى النفس سے اور اگر م الالى تا ذک خیالی سے دور سے تاہم صدر قت سے قرمید سے ۔ بررنی تغلب کے بیل کی مذمت میں لکھتا ہے۔

قوم اذا اكلوا اخفواكل مهم واستوتموا من رتاج الماللالا والمالية الماللالم والماستنج الضيفان كلبهم قاوالا مهم بؤي على المناد

وه اليه بخوس بي كرحب كها نا كه ان كو سخفت بي تو آسة آسة باتیں کرتے ہیں اور دروا زے کے کواروں کوالی طرح بندکردستے ہی اور حبب أن كے كئے مهانوں بر مجو فكتے ہيں تواني مال سے كہتے ہيں كم آگ كو ببیتاب سے بھیادو۔

وات دسے کورب میں مرقبیلے والے راتوں کواسے خموں کے آگے

بلندی برآگ روسش کو دست تقع تاکه مجور کے بھینکے مسافرداہ بائیں اوران کی مہاں نولازی سے فائدہ اکھائیں۔

اڑھ دوسرے شعر میں قدر سے ابتدال آگیا ہے گراس بیں شائیہ یہ کوفو میں ندر میں اس سے زیادہ زبردست شعر شایدی کے فرصبی ندم موسفت کی برائی میں اس سے زیادہ زبردست شعر شایدی کے ناقدین فن نے اس میں متعدد وجوہ بلاغت دکھائے ہیں (۱) دہ جمالات کا آتا پسند نہیں کرتے (۲) ان کے کتے جمالاں سے مالاس نہیں ۔ اس سے اُن کوامینی تھے اور بھو مکتے ہیں (۳) وہ ایسے بدتہ ذبیب ہیں کرماں سے مقدمت لیتے ہیں (۲) اُن کے یاس کوئی فادم یا غلام نہیں جس سے محمول نے ہیں (۲) خست کی وجہ سے آگ جمیل کے لیے یافی کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے آگ جمیل نے میں (۱) آگ آئی کی وجہ سے آگ جمیل نے میں ان کے لیے یافی کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے آگ جمیل نے سے مجمول نے میں اُن کے لیے یافی کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے کے میں اُن کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے آگ جمیل نے سے مجمول نے سے کی وجہ سے کے میں اُن کے لیے یافی کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے کریدیشا ب سے محمول نے سے کی وجہ سے کے کہائے کے لیے یافی کام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی وجہ سے آگ کی میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی دوجہ سے آگ کی دوجہ سے کی دوجہ سے آگ کی دوجہ سے آگ کی دوجہ سے آگ کے میں نام میں نہیں لاتے (م) آگ آئی کی دوجہ سے آگ کے دوجہ سے آگ کی دوجہ سے دوجہ

اسی طرح ایک د د سراستاع کسی قبیله کی برد لی اورجرس کی بری

رتا ہے۔ م السنم اقل الناس عند لو المهم واکثر هدعند الذہبی دواور کیاتم دی اوگ نہیں ہوجو رایت کے نیچے سب سے کم نظر آتے ہواور ذبح ہدنے والے جانوروں اور گوشت کی دیگوں کے گردست نیادہ -ان امور رنظر کرتے ہوئے یہ کہنا ہے جانا ہوگا کہ عربی ہجو ہیں افعاتی عنصر نمایاں ہے اور فارسی ہجو میں ذاتی ۔

سله جسطع عربی مجیس اخلاتی بیباد زماده نمایاب مساس طرح انگرنری بج می ادبی عنصرزیاده فالب معلوم بهدتا ہے۔ بیلے انگریزی میں مجی بجی کا معیاد میست تھا۔ البتہ ڈرا مدن نے نظم میں اور شو فنط سے نتر میں ربعیہ انگریس فرر

میں کہ او پرعرض کیا گیا فارسی ہج یات میں مبالغہ ، ذاتیات اور فائی اس قدرمقبول ہرنی کر برے بڑے نہ اس حام میں نظر نظر آتے میں اور نہ معلوم یہ یا ذارسب وشتم کب تک گرم دہتا اگر ملک کے ایک گوشہ سے کے دوسرے تک صوفیا نر مذاق نرجھا جاتا .

صوفی شعرائی بدونت یا دنگ بھیگا بڑتے لگا۔ یہاں کہ کرمتانی کے دوری (براستنائے بعض) ہج کا جرما ہی جاتا دیا۔ یہ اعرفاص طور کر قابل ذکر ہے کہ مہند دستان کے فارسی شعرا خصوصاً اکبری دوما ورزما شمابعد کے اساتذہ نے اس صنف کو ذیادہ مخونہیں لگایا جی کہ ایمانی شاعری ہج مہندوستان میں آئے ہوا کا دُن دیکھ کر ہج سے کنارہ کش دہے۔ اگرم ہم کلی مہندوستان میں آئے ہوا کا دُن دیکھ کر ہج سے کنارہ کش دہے۔ اگرم ہم کلی مندوستان میں آئے ہوا کا دُن دیکھ کر ہج سے کنارہ کش دہے۔ اگرم ہم کلی مندوستان میں آئے ہوا کا دُن کے مونے میں گر میا گیا تا ہی مقبول دہی اور استدایک جیز ہے جو فارسی شاعری میں یہاں بھی مقبول دہی اور ایران میں بھی اور اس کی مقبول دہی اور ایران میں بھی اور اس کی مقبول دہی اور ایران میں بھی اور اس کی مقبول دہی اور ایران میں بھی اور اس کی مقبول ہے دیا مقبول سے لینی شیخ دواعظ کی ہج ۔ مشروع میں ایران میں بھی اور اس کی مقبول ہے دینی شیخ دواعظ کی ہج ۔ مشروع میں

ربیبی معیاد کوبہت بلند کر دیالا سل اکبری دور کے شعراء میں فیضی نیظیری عرفی ذیادہ معیاد کوبہت بلند کر دیالا سا اکبری دور کے شعراء میں فیضی نیظیری عرفی ذیادہ ممتاذ ہیں۔ فیضی کا کلام آواس قدر باکیزہ ہے کہ خود کہتا ہے: ۔ معیال می ماحد ایل باکیزہ گفتا دن کر دراشعا رحافظ لفظ "سک" نیست ۔ نظیری کا بحی ہی مال ہے ۔ ایک آدھ ہج کو چیز اگر کوفی کے بہاں مجی متانت اور بلندی ہے ۔ اللہ دور کے ایک شاعر الآشیری کا ایک سنعراکبری ہج میں مصنف کے قابل ہے دور کے ایک شاعر الآسیال دعوا سے نیور کا ایک است کردہ اسبت : گفدا خواہد ہی انسان خواہد شدن کو تی اور براہ بعد دور میں جعفر ذریلی ایک ایک ایک ایسان خوص مرور ہے ، میں نے فیش کوئی اور براہ سرائی کا دیکا د ڈرائ کرد، اصل اُس کوشنا عرکی سب سے بڑی تو ہی ہو ہے ۔ سرائی کا دیکا د ڈرائ کرد، اصل اُس کوشنا عرکی سب سے بڑی تو ہی ہو ۔ ہے ۔

توریا کارا در فود خوش دیندا دول کوال لیے سخت دست کما گیا کردہ ا کے سامنے اُن کی دیا کاری اور خود خوشی کا پردہ جاک ہد۔ مگر بعد کورجیزری ہوگئی اور شیخ و واعظ مفصود بالذکر مو گئے۔ یہ پیلوجوں کہ ہماری بحث میمتعلق نہیں اس لیے ہم اس کرچھوٹ کے عصر صاصر کی ہجیات کی نسبت اظہاد خیال کرنا جاہئے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں جب کہ ابران عصد کی صدوجہد کے بعد
استبدادی زیجوں سے دہا ہواہے اور آزادی و آئین بری کی ضایی
سانس نے دہا ہے ظاہر ہے کہ اب وہاں صورت حالات گذشتہ سالوں
کے مقابلہ میں بہت کچھ ختلف ہوگئ ہے۔ اگر بانبی خانہ جنگی اور تسلط
ایاب کے ذمانہ میں استبداد وحریت کی کش کش تھی تو عہد حاصر میں مائی
رستی اور فرق مانی کی ۔ ان آوج شول کا اگر (نواہ وہ سیاسی ہول عمرانی)
ایک ذکی انحس قوم کی شاعری برکبوں نرٹی تا نیچر ہے ہوا کہ دوسری اصنات
سخن کے علاوہ اکملی ہج بی برمعتد برلٹر کے دوجود میں آگیا۔ اور وی کہ اس
لٹری میں اخلاقی اور اصلامی عنصر نمایاں ہے اس لیے شکرے کہ دوشی بیانی اور بدریانی کی نوبت نہ آئی اور سے کہنا شاید مرابعہ نرموکر آخرالد کرشاعی
کا ٹراحقہ اور یہ فارسی کے جوا ہریا دوں میں شاد کیے جانے کے قابل
موری

بجادر فارسی بج کی نسبت اس قدر کہنے کے بعد بے کل نہوگا اگریم ہج یات فارسی کے چند نمو نے بیش کریں جن سے اسا تذہ ایران کی ذہانت اور ذہنیست کا اندازہ اور بھارے و حا دے گزشتہ کی تصدیق ہوسکے۔ ایرانی بج نگاروں کی فہرست اس قدرطول ہے کہ اُس کے استیعاب کے بیم مختصر صنبون کائی نہ ہوگا۔ تاہم عادی غراؤی اور سے ساہر۔ دستید وطواط ابوالعلاء کنوی احکیم خاقاتی احکیم اوری حکیم سفاتی اسعید حکیم سوزتی ، کیال اصغهانی اشیخ سعدی ، عبید زاکاتی احکیم شفاتی اسعید استرت و الدین علی میر کی شیراندی ، اعجازم وی ، مفید بنی شانی ، فوتی ، نعمت فان عالی اور حکیم قاتی کے نام فاص طور رقبان کو شانی کو رقب بر لعض خورت حکمائے میں جیسا کہ او کیر شعر علی ان بر رکوں کو رقب بر لعض خصرت حکمائے سے انتخاب کام میں سخت د قت بیش آئی ۔ باای میکانوں کو بہنا کر صور کے انتخاب کام میں سخت د قت بیش آئی ۔ باای میکانوں کو بہنا کر صور کے دیے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کی کو مین کی کر سفت ش کی گئی ہے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کی دیے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کی دیے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کی دیے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کی دیے ۔ دنگ و بو کا فیصل و ومر کو در نے دیے ۔

(۱) فی خرد می طوسی - فردوی کاشا دیج بگاد شرایینی ا گرچی کر نمود کی بج اس کے قلم سے یاد کار رو کئی ہے اس لیے اس سے اس کے اس کا ایم میں تاہم میں امرواقعی ہے کہ اس مسلمیں ایجانی شہا دت سلی شہا دت سے زیادہ وقیع ۔ ہے ۔ فردوسی کوسلطانی دریا دسے اس کی سافر ہے سے میں سالم کا دس فرک صورت اختیا درکی اور اشعار ذیل صفات اربی میں شبت دہ گئے سے تاریخ میں شبت دہ گئے ہے تاریخ میں شبت کے تاریخ میں شبت کیا تاریخ میں شبت کیا تاریخ میں شبت کیا تاریخ میں شبت کے تاریخ میں شبت کیا تاریخ میں تاریخ میان تاریخ میں تاریخ می

برسم وزرتا والورس

اگرشاه را شاه بیشت بیدر و گرشاه را تو مرست

درخند دارد بدر عنهر بار دزاينال آميهى داستن مرحدب اندرون ماد بردرون بود خاک در دیده این ستن كم تات وكيزاني كيديد بماند بجاتا قيامت تجسا

برستارزاده نيايدسكار مرنا سزايان برافراستن مبررث خوش كم كرون ز براصل حشم بی داشن ازال عمم اس ست إسالمند كرشاع ورئد يوبيا

نظامی عروضی کا میان اس یا ره پس زیاد هستند معلوم بوتاسیم كروه قريب العبدهي ہے۔ ده كہنا ہے كريوري بجوج نيواشيا رئيمل كى ضائع كردى تمي . صرف يه تعيشعريا ديكار ره كيم سه

مراغم المرائد الماسخت مرجه شي وعلى سشد كهن يومحود تسدد احمايت تمنم وترحيت وبأشد بدرشرياء جودر یا کرات ندائم نامی ومرمة مرا برنشا بندست بالكاه من واست إم بررگال شود

غارته المامن حريكايت م أكر مبرستال من حريكايت مم بيستأرزاده نبايد سكاد ازی در سخن حیندر انتم سمی مبنكي مزيدسناه دادستكاه و اندر برایش بزرگی بود

١٧) وأوالعلاء كنجوى منوجركه دربار كاشائزا دريك الشعراتها فاقانی اورفلی صبیے شاعراس نے شاگرد عقد اور اسی کی بدولت تقرب شابى مع مشرف بهرك يسبست للمذك علاوه فا قاني كواس سے رست دایادی تھی تھا۔ اس کے یا د جود نرمعلوم کیا اسپاست سیدا ہوئے کہ استاد و مشاکر دہیں جلی گئی اور وہ عرباں ہجری تھی کیس کم الا دال . غالباً حسد ما يمركسنت الشعراب اين كالحرك بهزا بهو كا

بجان عزرزت كمازتومة سشادم مئت ہم پدرخواندہ ہم اوستا دم شوته ازوصله وسيم دادم زبان تودر مشتاع ي ركت دم برخاقاتيت من لقب برنهادم كم من يك تحقيد مرترا خوس ... كزيسال سخيها نبا شدبيا دم

تواست اقضل الدين اگردامست برسى توخود وصافاتي العين وفروند مالي يجدغيدت تمودى برسشا كرديمن كمررا مرتصليم وشفقت لرستم درد گرنسپراود تامیت سمتردا ل يمن جيب د گوتي كركفتي سخه ولأخير كأمسيكني بإذ الويم غاقا لما الرحية من نيك خوانيا كم محمة كويمت ليشنورا يكانيا بچوکسے مکن کر تومرو دہرسن شاید ترایدر بود و تو نہ انیا (٣) حکیم خاقانی شروانی عمر وفضل پس سرآ مدروز گار اور موعظمت واخلاق كالمجسم قصيره كادى بس فلات المعانى تهلايا سنوره وم خاقانی از مدیج کسان محنوں بجائے خساں می شنوکیم تنگر

برمال الدائعلام كبتاب س

ادر نعب بين حسّان العجم كالقب بإيار تعبب بيوتا ب كراس علم كمال كاانسال بجوسكفة دقت متانت كويون خاك بين ملاسه ا در مقوق اساد دل سے مجلا دسے - استاد کی بلند آسٹی کانمورز اور گزرا۔ سنناکہ سعادت مندشارد دیی زبان سے کیا کہد دہاہے مبنی" سگر کنج " دا دری کوے مم مشیرے ففاوسم سے روسے موں " سگری کاری کے دفاع میں قطع زیل مان خطر سرے گردن ا

Marfat.com

مجار داید ایزدبگفت و چی شاید گرا در بیار سکے "گفت روکم شاید مجار در این میرایش میراین دل کوتسلی دیتے ہیں۔ اس کی تعربیت کرکے دخر کی بیرایش میراین دلکوتسلی دیتے ہیں۔ اس کی تعربیت کرکے

مله بمعلوم ہو کوافسوس ہوتاہے کہ دوکی کا دات کو اُس وقت تک وقعت کی نظر سے نہیں دیجھتے تھے۔ امیر سرونے بی ایک جگا سے می خیالات کا اظہا دکیا ہے۔

سامہ عب شاء حطیہ کی نسبت بی مشہورے کہ اس کی ہج سے اُس کی ماں ' میوی' بج کوئی ذبی بینا نج کسی شاعرف کہاہے سے لا احل الاحمن حطی نیک جہا بذیب و ھے الملویس ۔ من ہو حس مات علی الفوی بلکدا کے مرتب تو خود اپنی ہج کہ موالی ا

مله اسی طرح اصفهان کی ندمت میں ایک نظم مجرسیلقائی نے لکمی تھی جوفرید خاقانی کے سرمندرد دی جمتی ۔ دزنفاق شرو نصدماه دکیمشری بگزرد برطنیاسانم نیز دو رسیم ی تا بمی گویند کا فرنعمت آمدانوری مکشس نلز بالندار تو بدهمورخیری بلکه داند کرد معمورجهان دایا دری

ایک قائن صاحب کی ہج میں کہتے ہے است

جرقافی حسن درا مور قصن شاید براز دختر سس راضی فیالیته کان فی عناله وبالندها کانتالقاضیه میالیته کان در معزول به سطم دو آن کی شران کی ما قذاکی

بعنی کامش وه معزول ہوکر سیھیے اور اُن کی بینیان کی جگرفضاکرتی اخر مصرع قرآن پاک سے ماخوذ سیعیس کے اصلاً بیمعنی ہیں کرکاسٹس سیر میں میں انہاں سے ماخوذ سیعیس کے اصلاً بیمعنی ہیں کرکاسٹس

موت آ كرقصه حيكا ديني .

ایک منسل کی ہجو سے

نان تورا مرا تراز دن تست نان تود را برکام خود نبشاں نان تود را برکام خود نبشاں

ں وال کر دایروں کن اڈھار رابعثاً)

از دستان کزونسیار باشد کراندر عمر خود مکس با دیاشد

تهم مريد شن و خواش و سرگار

مراندک بیزسک مختند ایمیرست عطاسته ا د بود بول ختنهٔ کردن ایک فایمت کی مجست

وعيم خيرورار ميته ست برگر درمن جونال

كركري عنكيون سر .... كا وت تتيديسة

مرے داروکل د مرحاتے میسئے استردورازیم مكس كوني راطراف ركد دست خشك ديدست

كليات ميں اما جي رکيکه بکترت ملتی ہيں۔جن میں مصلتے اس قندر حش ہي كرمتانت الحيس بندكرتسي سير محودها كالمرمت كيحيندستموا ورنقل كي ماتے ہی جولطف سے خالی نہیں سود آنے بھی غالباً اسی کوئیش نظر دکھتر دہ ہوتھی ہے سے کا سے خوبی سے کر کرو قانسے کی وہی ہے ہے لكن عمرز وت توادي ياد سيم

شيطال اسى يا بحالها جنت سعوسوار

از کابل که بود نرسکشک مندا بهدار من گاه از دسیاده د گای برشسواند اذ فرط صعف خواست كربمن شودسوار كريدية إزال كرعنالشس فروكزار حشم سرسه منتم و گوت سوت ایاد ما بذله كمى كندم با زست مسار

کھوڑے کی پچوسہ اسيعينان كرداني زيرا زميان زير درخفیت وخیز مانده ممهراه عبرگاه رافی رست بدان کر بیاده شوم از در رافی رست بدان کر بیاده شوم از در تطعنه ازم كر دكالبش درازكن من والدونجل مبرتيرٌ فروست. تاطعة كمى ويدم بازطسيسركي

ره) حكيم سوزني سمى قنى ماحسيط زلطيف وطبع ظريف تحارشروع مي تحصيل علم كا خيال تها بهربزل كى جانب ميلان عوا- اور زندكى كالمراحصة الفين نزافات من بسركرديا - دشنام وسبابي من متككاه كالل على - يوكول نے تنگ آكرا كى كال زادے كولگا ديا اور دونول نے ایک دوسرسے کو دہ دہ مغلظات سنائیں کہ تہذیب نے کا نوں میں نگلیا دے نیں جی میا ہتا تھا کہ ان کے قصیدہ ردی در دو زرقال بر مجے تازہ يسربه كلام كانمور بيش كياجائ مركوني معقول سعرته ما -

ایک رہائی درج کی جاتی ہے ۔ م اے دشتہ عکست تو سرگم گشتہ درخانہ جہل آمدہ در گم گشتہ اذفانہ بردن میا ہے تا بر نایر آداد من دیان خسر گم گشتہ (۲) کال اللہ بن اسمعیل اصفہ ان ۔ اپنے زماتہ میں فلاق المعافی کے قب ہے متاز اونفسل وکل میں سرفراز ہوا ہے۔ اس کے گزار تونیں بجد کا خیابان بھی ہے گرش ہے کوش کے کا بھوں سے پاک ہے ۔ نمونہ ہج درج کیا جاتا ہے ۔ پہلے ہوکی عزورت شن کیے ہے۔ م ماکفتن ارس لیسند مذہ شود میادا کسے کالمت آن نداد د

ایک نمسک کی بجوسد. سرخواں نان خواج بچوں خور دم خواج گفتا کہ آہ من مرحرم گفتمش خواہ میرد خواہ ممیر کمن ایں نقمہ را فرد بردم (ابعث ا

با فلال نوا حراز بے دوسرکاد خلوتے می سب بدم ساجاد وقت نال نوردنش بھیہ می داد

دی مراگفت د دستے کر مرا سخت جند سست واذ پیراں گفتم ایں فرصت ارتوانی یافت بجواسب سے مست بون درج الهمينهم كاغ مريز و زگست او دياغ شكم و بيشت او ز استفراغ مهم محرث نسراز سيت فراغ مهم محرث نسراز سيت فراغ

معطیل تواند دا دیر بات نظر ست ای ماریست جلت ککست ای ماریست جلت ککست

> ما جره نیم نمی خراست. تا مرد در در ورغ گفته باست.

مشبورسے کراہی وطن سے تنگ آکر یہ بدد عائی تھی کہ ایساسفاک ان برحلہ آورہو کہ ان کی تعداد تربعہ دیائے سنی ایک ایک کے دوروسو طکوف ہو جائیں۔ یہ فالی بدنہ جائے کس تربی گھڑی ہیں زبان سے مکی

مه ایک شخص نظام نام نے قوام طوسی کی تکفیر کی شب براتھ دل نے بی اسی مضمون کا قطع کہا ہے سه بنی اسی مضمون کا قطع کہا ہے سه نظام بے نظام ارکار فرم فی مجاز کرد برانبود فرد سفے مطاب مائی مشن نہ برا کر بنود سنرا دار در دھے برد در دستے برد در دستے

دادم اسیم سخال در برست ریم اسی استوال در برست می برداد المحسلود بر گردد میست یک تحظ فادغ وخالی من چرم مرست برسردیش من چراسطیل سه بردال شامت که دایی غیراست درال مرسبره درگاه نرم مراکفت که دایی غیراست در ای مراکفت که درای خرایی خرایی خرایی مراکفت که درای خرایی خرایی

پجوبدگوسه گخواه دبهر مابدے گفت ماغیر بخوسی بھونیم کے بررگالی ائی دعن سه اے خدا وند ہفت سیارہ تادر وشت دا جودشت کند نام محلہ السیست کند عدد مرد مال بیفسترایم مشہود سے کراہی وطن سے ترایم

Marfat.com

می کر ہوری ہوکر رہی ۔ اور تاتار ہوں کی فوج نے تمام ملک کوتنیاہ کردیا۔ س میں خود کمال عی میان سے محت \_

(٤) سيلخ سعالى شاوازى ـ المحالمتغين اضح المتكلين سی سیری کی زات تعادف سے سی بیوں کر بزار کی کا طون ملیعی میلان تھا اس کیمی کھی مطاعبا شاہی تلم سے بھی جائے تھے۔ ان پس

سے ایسے اشعادی س مح کا انداز ہے مذیرناظری سے۔

سمرقنديوں کی ہجے سے اذسم قند بود بیندا دم مرد کے عرفہ ہود در جوں بانگ ی کرد و زارمی تالید كانے در يغالون و دستارم

کھوڈسے کی ہج سہ

بنده الذاسب بخالين درمنج ست راست ما ننداسي طريخ ست

مركب اذبيرد احت باشغ للخوشت تطعأ براستخوالش نبيت ایک شاه صاحب کی بچوسه

ميم الليس بمال طينست ماخي دارد تاكس سن أيح بروراع ودستاركس ودو دودست الرجام قاحى دارد

د نوگرسی معرواری کندا ندر ملکو ست

ایک بردسے کی بجیس قطعہ لکھا ہے جس نے سرانر سالی میں ایک نووال نادنین گوہرنام سے عقد کیا تھا، قدرہ طوقین میں نزاع دسے لگا۔ آخ توبت عدالت کے سنی سنے موجود سے ۔ آپ نے کیا خوب قیصلہ کیا ہے ۔ میسے اورنطف الحداث م

يس از خلافت وشناعت كناود فريست مراكه دست برزد كرم دان سفت بزليات يس تمامتر في مجرا بداسه اس ايم مصركو نظراندا ذكرنا أيا

رم) عليل زاكاني - ارميمهارت يناه اورففليت دستگاه تها مرملك كم مذاق اور حكومت كے أناك كو ديھ كر بزليات و بجويات كى طوت داغب بدار آخرده كندس خيالات بإد كارجيودس من سے تبديب كوشرم أتى مع مجدوم لطافت واشعارسب كابي عال مد ايك قطعم درتے درتے اتخاب کیا جاتا ہے۔ حس میں جہاتی خاتون (وزیر کی کم) برج سے کی ہے۔

بج بانوے دزیرے

تراار خنین تحریر نرگ نیست وزيرا جهال قريب وفاست فدائے جہال را جہال تانست 014.11 32 .... 21 ز ٩) حكيم شفاني أصفهاني - مرد فاضل اورعلوم متداوله مي مام مقا بجروظ افت كاحصه اكترد اركه تهذيب سعفادح ماس لي أتخاب مع معذوری ہے۔ ایک مربض کی ہج میں حودیاعی مظرار کی ہے اس کو دوبادہ

دیجھے اور شاعر کی افتا در مزاج کی نسیت کوئی راسنے قائم کر لیجیسه الرسام زيان دررسيم رد المرسيم رد المراب موا مرمنت نتواني مرد ياقمت المح خوردة بايدداد بادرعوص الحرديدة بايدمورد

(١٠) عما في تتسايرا ذي - ارهم بهامات مگارون مين فسوب نبي اور سے یہ ہے کہ جہامیات اس کے درمہ سے کہیں فرد ترہے۔ لیکن کسی دم سے مجدور موركرايك أده بي كلمي ميه وكليات مي موجودسي الاحظريد :

دل عرفي الركم در شهوت قصرتقوليش منهدم أردد

شابر عصمت ازتنك درعي دال كل اندام متعدم أدون كارش برزاد افتذاه مرد در كود مدر كود

تعجب ہوتا ہے کہ ان اشعاد کے ہوتے ہوئے علامہ فیل نے دکوں كالكوديا كروقي كريبال تربيث كے كيے تحت ترين بجوم ون وا منفعلے" رب غیرت اسے جندستراسب کی ہج میں تھی سننے کے قابل میں وہادشا منعطاكيا تقاءميرسه خيال بن الرصرف اسمعت ك استعارا المائد سے کے کر بھی کے جاتیں تو اچھا خاصہ فرسس نامہ تیاد ہوط نے . (مواسب) شابنيشا حقيقت اسي كرداده بشنو ولطفت تابررسا فم يغرون طراد مقلسش نستاه دومن به قرمن وروش بعصاش تكيرو ذمن بمفت عرب المرساد وعامت ميروعليل قرص بيرست وعلى بخورا من فزدره ام مخصيم زند تبهجاني سستايمش ورنقط رو دهمش نام طراء من مميرى دتم بوسه المصح تابسام تانیم کام می دود آتیم سیایے عرض متم بروسوار ومنعى سياده ام كالصطولى زدم اكنون دتم بعرض (۱۱) حکیم نعمت خان عالی شایرازی مالی جهال علوم و فنون يس استاديگانه سے دياں شوخي دخرافت ميں عي جواب نبيں ركھتا جقيقت يه بيم كرأس كوفن ظرافت كامقتدا اور مجدّد كبنا ماسيّه. وقاتع. دقعات مضح كات رمقطعات سب يس شوخي اور بذار تي كادرياموصي مار دياسي. كامش براستعدا د فدا دا دكسى مفيد ترمصرف بين كام آتى . كخ ت طوالت مرف چند مونوں تراکتفای مای سے۔ ایک امیرنے گھوٹرا دسنے کا دعدہ کیا تھا۔ بہت انتظار دکھایا۔ مگردعدہ 

تاعرب ی بردساند مادا این طرفه کراسپ می دواندادا

م وعده ات ادغم منه دماند مادا گفتی اسید کرما در انم اور ا

اي مرتبه يه قطعه لكوكر با د شاه عالمكير كه حضور سيشيس كما المعظميرت وعثمان صورت محمد أبريج بمكدا بوقوبا و رد و مشرکہ بخد در مانی کیسریوسفیان یا۔ کو باد بحة شناس بادشاه نے تارلیا کہ بج کی کے سے مگر فرمایا " اگرے ایں كېند... ساق بدانستونو دېچ كرده است سكن سعادت ماست قويتد

در سامن خاص "

جعفرخان وزبي عالمكير كے فرذند بادشاہ كے خالد ذاد بھا فى كامكامل كى ستادى درېر او الحن ئاناستاه كى دخترسے بېرنى - عالى نے أس كى تايى للمى، تاريخ كما مي تحق بج مع من من تلميات مشكله او مصطلحات علمه كو اس جوبی سے براسے کواس کے فکر معنی دس کی تعربیت کرنی فرتی ہے ۔ یہ ۲۹ شعر کا تطد ہے۔ صراحب خزانہ مامرہ غلام علی آزاد نے اس کی شرح لکھی ہے. بیجادے شرح تکھتے مانے ہیں اور توسر دامستففاد کرتے جاتے ہیں۔

أغاز بجوبر مص

كدندا شدبار ديخ فان والامنزلت باكمال عزدتمكين دوقاد وزيب وزي و فا تع میں یا در شاہ اور ان کے مشکر کی حالت ریم اکتر تھیتیاں کہی ہے۔ بادرشاه كم فهم مذيقے كرنہ سمجھتے. سننے تھے. گرنایت حلم سے ٹال جاتے تھے۔ یا عالی کے حسن خدمات کی بتا ہم ان زبان درا زبول کو روا رکھتے تھے۔ عالی ایک عگردکن میں افواع ستاہی کی انتری کا نقشہ اس طرح نقداب کے سرایہ سی کھنی تا ہے۔ انداز بیان کی بطافت قابل داد ہے۔ عبيدت عنقا روبيه كرت المراشري كبيانوكرشدن يك مفته ميش بوالحسن خيرال چيزے كرمنع ماش و تابش فركد فرش ال سطح زيمي، ملبوس عي جاريك

فقرو فا قرعیلہ و عسرت میروی آنظام انج باشد ذکران با دشردا دردکن النقیل والغلیظ آبے درای شکرست الاجل حکم طبیراں المرض احال تن الم تقع چرفی قلعم کے دینی ہوئی سے سہور سیر ابرا تربین نو توبیا اندان رادا) حکیم قاآ فی شاروازی بخواستین و شرف المیا خربی قاآفی درجی ابنا شال نہیں رکھتا مگرکتا ب برایشاں میں اس کی پرایشاں بیافی اور بدزبانی دیجہ کو مقل سر سرگر بیاں میوتی ہے۔ قصا ندیں بی کئی جرای آئی میر نامی میں کھا ہے اور جس میں ایک شخ کی بچرکی ہے لہ

"آسرب بم دوسس کے سادہ سربہ قا آنی کا ایک قطعہ جو ایک کونگ بورسے اور سکے لوئے کی گفتگو يمل سے بياں درج كرنا خالى از تفنن مر بهوگا سه بيرك لال سخسرگاه به طفله الكن مى شنيدم كربدي توع بمي داندكن طفل گفتا ممن را تتو تقلندمكن محكم شوزيم اسك ككر ا ز زن یہ تدیم فارسی کی ہجیات کے حید مند سے تصحن سے فارس کرام کو ادب فادس کی اس خاص صنعت کی نسبت کھراندا دہ موکیا ہوگا ۔ اس يمزيد بحبث كى صرورت ماسمح كرتم موجوده ا دبيات فارسى برطا ترام نظر دالتي ما سي ميساكه او بريان كياكيا تفاء ادب ما منوسوري و معنوى براعتباد سے دوبرتر فی ہے اور بتدریج آس سط رآ رہا ہے کہ عن قرمیب د دسری زنده متمدن اقوام کے نظری میسری کرسے موجدہ شاعری میں بجود ظرافت کم ہے ادر جرکھے ہے وہ تبایت تطیعت ہے قوی،

ساسی، معاشرتی مسائل کی نشرد اشاعت میں بعض موقع برجو کام ظرافت سے کل جاتا ہے ، متانت سے مکن ہیں ۔ اس کیعن شغرانے حال سے اس كومنرورتا برتاب مناسب مي كرميند مثالين لكو كراس مين كو حتم كيا مائے -

سي ه برور د المن از درم مي كنند حون مرمين در رسندانه ميرانه مي كنند گەزىس دو كىھانىشەت سرمىمىكىند كؤنساجن ديده باانطانودرم في كنند ماتوانندا ذبرله يخور مرم مىكنند

شاه ماکنده وکول واژفست ماه ماکنده وکول واژفست در بول بارسیمنگفتست در بول بارسیمنگفتست ای بهمال احرا میشرت سست (ایرج میزاتسرزی) وزاي د بميند دخت سرمام خولش بزاز تو کے زیاد تردار در سی

> شركه ادمناع صحبت يرشفترسه لاعزد بارك ومفتول نست فالم اس مردم ومسول مست ديد يجز فضله تول نيست رد د صافی طرانی )

الران محلفات كى نزمت سه يادب ال عادت حيى باشدكرول ا جدنت ندايم وفي رفيزند وكش بم حیال درموقع دار دستدن بملیم برزمال آرندلسم الترسم الندا اذبراست رتجروم مطلقام مول نست احد شناه معزول کی ہجو سے كرش و فطنی ما بد كرد تخت وتاج دسمردا وليكرده نشود منعرف ازسير السي ما در در دلیوں کی بخوست الادر در دلیوں کی بخوست اسے کدہ ذریش ویشم خود را درویش خی ازتوسے زیاد ترواد دلتیم

درمرس وے إد كيت تو دكترا جزيركرد آبدا

كيست دري مركم مدان ست

دم تعدد ازددای سه مردے کردوزن گرفت دلوں گردد مالش ذعم دعم دعم در گراس گردد برکس کربدل جہدے دولی بڑید کشفتہ تراز بزار مجنوں گردد ایک حامی استیراد عالم کی ہوست (فرات یزدی) مدستے باریخ دفتی با حریفاں ساخی۔ تاحی د بدی آخسه ماخی عال در در نبست دا اذی بدرنگر در در علے دیگر پچھ سيستركومان ستنجزا كومديزادي دوعلو كوعلو واح فيرت وورمها كونسخن كوبلنخن حائے مشربت تر بھر در مھر 4.7.2 L6 متبدئ ميوسلى كے انتظامات كى مدمت س (امثرت رسي انت ده ایم سخت برام بلاست گل یادب جوما میاد کسے مبتل سے گل آيد اگر جهاند زره يوسس دا بگلند حرال شود زنج كم متهائے كل (بېرادمتېدي) (على كرهمسكرون)

## جديدفارسي شاعري كروحانات

قاعدہ ہے کہ ادھر باغ کا نام مناا دھرگل وبلیل برکس وسیل کی تصورة بحول مين يحرك و أس طرف درياكا ذكركان بين بيلا الس طرف قطرة حياب - بوج وگرداب كانقشه مين نظر موكيا - آسمان كے ساتھ جاندسون کا تصور ۔ اور زمین کے ساتھ گوہ و دادی کاتخیل لازم دملزم ہو کر رہ گیا ہے ۔ بی حال ایران اور شعروسخن کا ہے میکن نہیں کر ایران کا مذکرہ ہوادر ایران کے شعروا دیا۔ اور اس کے مایہ نا زشاعوں اور سخن گستروں کا تصور ذہن میں مزاجاتے ۔۔ کیے پرچھیے تو اگر ایران ہے اس کے فردوسی وفاقاتی ، خیام دردی ، سعدی و ما فظر کا انفكاك كرليا جائے تو كيرمه كياجاتا ہے ۔ ايستشرق كا قول سيكرس قدر شاع مسلانوں خصوصا عروں میں بیدا بدسے استے دنیا کی کسی توم میں نہیں ہوئے۔شاید میا نفر نہوا گرکہاجا نے کرکٹرت تعدا دے کاظ سے وب کے بعد عمری کا تمبرسے ۔ ہی جیس کہ ایران کوشعراکی کمیت ہی ہے۔ ناد ہو۔ بلاکیفیت کے احتماد سے بھی اس کی سینیت ممتا ذہبے ۔ خادرشناسو كاعام خيال سيركم وأمى كي بعد مسروس ايران ينه كوني براشاع ميداتيس كيا فود بياد مع عليل المرتب مودخ و زاقد نے كليم كوغاتم سعرات عجم قراد وبأبع. فريم اوب كي ساعد اس داست سه اختلاف كرت بوست سوافن أرس کے کم کازار مجم کی بہار مینوز رسین اور دوح سعر دادب ابھی زندہ ہے

بنوزآل ابردهمت دُرفشال است خم دخانه یا دیسر و نشال است سطور ذیل بین آب اسی دعوسه کی دلیل اور اسی اجمال کی تفصیل بائیس کے ایمان کی شاعری میں موجود و دور کا آغاذ عبد قامیار سے اور ورب بائیس کے ایمان کی شاعری میں موجود و دور کا آغاذ عبد قامیار سے اور ورب است کی ابتدا سیاسی ظریک سے بوتی ہے ۔ اس لیے علل دنتائے کو سمجھنے اور واقعات کو مراز طرکر نے کے لیے منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس ذیا م کے سیاسی حالات کا مختصر حائم نہ و لیا جائے ۔

فاندان قاماد كالبهلا بادستاه آقاعدفان بعوارم والمعلام سے برسرا قنداد تھا بیکن ملافئات سے یا قاعدہ تخت تشین ہواجھاء يں اس كے على موسے يراس كا بھتواقع على شاه اديكم آداسے سلطنت ہوا۔ اس کی بدت حکومت سی ایم سے عملیت کے ہے۔ اس کی ایک سواٹھاون بسيدل ادر در برامسون يوتول كاذكين كرمكن سي كرمين اصحاب تسماور معض میں جسب پول اگرے ایک تاریخ حقیقت ہے۔ اس کے بعد اس کا اوتا حدشاہ رصین نفاتی میک اور خدشاہ کے زسمال یراس کافرند نا صرالدین شاه (۸ ۲ ۸ ۱ سه ۱۸۹ ) مسرز حکومت رمتمکن بهرین میلایم یں ایا۔ یانی کی گولی سے ناصرالدین شاہ نے جان دی اور اس کے بیٹے منظفرالدين شاه في تاس محران سربر دكها - أس كاعبد شويمش ادرانقل الی کا زمانہ ہے جس کے الرسے اس کے آخر ملت کو مینوائد میں مشروط یعی آینی محومت کے افترا رات عطاکرد ہے۔ اسی سال منظفرالدین شاہ کی د فات ایراس کا بیا تحد علی شاہ س کی محتصر مدت مکومت کھناہ سے المنافيات بالمنطأء الا كعيدكا مشهور واقعدا نفاسمتروط ہے۔ بالا فرقوم انے اس کومعزول کرکے اس کے کم عرفرزند احمد شاہ کو

بادرشاه تسليم كما - احمدشاه كاعهد الرميمشروط كى دد باده بحالى سيتروغ مواكر مندسال بعد بعن وجوه مسطلس زباد منط) كى برطرفي على ميل في . دراصل من وفت دول غیر کی رئیشه د دانی اور عام لیے انتظامی بے تما مل كاشيراده كيرد ما عقار افسوس كه خاندان قاماد كي اس الري مبيد بإدشاه في إب كي طرح معزول اور صبا وطني كي گمنام زندگي تسبر كريها تها جيدماه كزرسه بورب بس كمال يهمروساران كيساته دم توديا. يهي جناعظم سع جونے حالات رونما ہوئے ان کا نتی میں ہوا کم ایل ملک نے سامع میں ایک لائق اور سیدار مغز سیابی رضا خال نامی کو ج سلام میں رضاشاہ ہیلوی کے نام سے تخت تشین ہوا عایتا مسوار مانا- اور اس طریقه سے ایران میں ایک نے خاندان اور نے طرد حکومت کی بنیاد نیری به رفتاشاه کا جومشرگذششهٔ سال بهوا آب کومعلومسے ا در آج کل ایمان میں اس کا بنیا محرر مضابتها و پومند سلطنت بم فاندہے۔ فاعياديون كى حكومت كے مشہور واقعات إلى تيريا - كانشود نما۔ دول مغرب کی رئیشه دوانی. اور انقل ب کلی کاظهیونه سیے بسیاطین قامیار میں سے بیلے جاد بست زیردسیت اور شطم کندرسے سی اور تی علی شاہ ادر ناصرائدی توخود ذی علم اورعلم دوست حکران تصحی کا اثری تفاکهم قن ا ورشعرو من كو ان كے ساب واطفت بين عيد لين يميلن كا كان موقع مل لین حکومت کنتی بی عدل ورحم برمنی میو تیمی بیرهال استندادی بیم سیج توريب كريدان كذمت وهائى بزارسال سے داواستداد كے الى الرفتارا ورمحص حكومت معمات سعدوها درماس اللاسك وجج اس نے میشر حکومت کو اسمانی حق اور صاکم کوخد اکا سا سیمیدار اسام

آکوفردراس عقیدسے بھرب لگائی۔ گرفافت داشدہ کے بعد بھرکرائے بت شئے تاموں کے سا عربی جانے گئے۔ نیکن ظاہرہے کہ قدیم نظرئے موج دہ تندن کے سامنے کیو بحر ٹیرسکتے تھے۔ اس لیے ملک میں انقلاب آیا اور بوری شان کے سامنے آیا۔

انقلاب کے اسیاب وعلل بیقصل بحث کرنے کا بیموقع نہیں، گرویکم ادب إس نے كافى افرد الا ہے اس كے صرورت ہے كراس كے خاص خاص بيلور وسنى مي آماين - سيرحال الدين افغانى متونى عهما رج اسد آبادی کی نسبست سے عیمشہور میں اُن بزرگان اسلام میں میں جن کو نعض اعتبادات سے مجدّ درکا منصب زیب دیتا ہے۔ اتحاد اسلامی کا يتلمنزادها بتبائقاكرامت انسلاميه كمنتشرشيراذه كوسياسي حيثيت یجا کرکے اس کو امان کی دھتبرد سے مفوظ کر دیا جائے۔ حینا تی محدم سنے مصرد استبول ۔ ایمان د سندس دوره کرکے زمین کو ہموا دکرا۔ ظاہر ہے کہ اُن کا ہے دگرام جوسیاسی جرست سے متعلق ہے۔ ایک طون مسلمان سلاطین کی مستبدارز دوشش - اور دوسری طوت مغربی طاقتوں کی حمصا مداقلت برکادی صرب تھا۔ اس کے اس کو فاطرخوا ہ کا میابی مربولی تا ہم مالک اسلام ہیں آج جہال کہیں تھی ازادی سیداری کا دج دہے ده سیرا در ان کے مفالی مساعی کا رہین منت ہے۔ حق تلقی ہوگی اگر اس سيلسك مين ناظم الدوله ريس مالكم خان دمتوفي منواري كا ذكرة كياحيات ـ يرايك ادمى الاصل اصفهائى فاصل تقاريس في لندن سے وقانون و مامی رہے مکالا اور اپنی رزود کررات وتصنیفات سے برابرأ ذا دی دطن کی حایت کرتا دیا ۔ پیس مذکور کی انشاعے نے متصرف

مك كى سسياسى اصلاح مين حصته ميا بيكه ادبى اسياليب براثر دالا-ات ہے اس کو ایران کا ابوالکام یا طفر علی خال کہا مائے تو سی اند ہوگا۔ اسی کے ساتدمطابع واخبادات نے می صدیر آزادی کے ابھا رستے میں قابل قدر كام كيا - يول تواران بس ريس كا اجرار ۱۸۱۷ عبى بين بوكيا تقا. كرحب مك اخبادات وجرائد شائع نهيس عدسة واستضوص مين بريس كى فدمات زياده كارآمدىن بيونتى - بيلا اخبار حوطبران سے كھمامة ميں بحلاروز نامه وقابع اتفاقيه كها- بير اخبار شابى مصالح كے ماتحت جادی ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد خصوصاً سیاسی تحریک کے زمانہ میں تی سو اخرار طہور میں آئے ۔جنوں نے ملک کی گراں بہاخدمت انجام دی۔ یہ امرقابى غورسه كملكى حرائدس زياده فارسى كمان اخسارات نع مالك غيرسي عادى كيے كئے تھے ايران كى نشأة تانىيى حصترليا -مَنْ عبل المتين (كلكتم) مكت (قامره) قانون دلندن). بي بحث تشنده جائے کی اگرانقلاب بیدا کرنے دالے عناصری سے ایک اہم عنصر کو تظرانداز كردياكيا - بهادى مرادمغرني خيالات سے ہے ـ بيروه زمانة تھا كرايران كوممالك يورب سے ارتباط كے بہت سے مواقع ملے وفن كے باعث لورب كے خرالات كا ايراني سوسائني ميں مقبول مونا ناگزيم تھا ایک بورومین دومسے کی آزادی کی برواکرے یا نزکرے ۔ مگرائے ملک کی آزادی کی قدر کرنے والااس سے زیادہ کون موگا ۔ال حالات سے ایک ف قم نے کافی سبق لیا۔ اور دارالفنون ۔ تراجم اور تمثیلات اس بق کے

سله . تبريز .

ذہن سین کرانے سی معین ہوسے ۔ او صرتو میعوائل کا د فرماسے۔ ادمرالین كالمستبدا بنرطرنا عادى بتهاء أس كانتيرا كمتدشكش تتى جراخر افقلاب كىشكلىس محوث يرى جيساكهم في اديربيان كي سے شناه ليندول ادرشوط غرامین کی اس او رئیس کے نورس میں فراقین کا فاصد نقصان بیوارسولیم ين مظفرالدي شاه سان مك سك مطالب آذادي كيسامة مرهيكا ديا. ادر یالیمنٹری مکومت یا مشروط قائم ہوگئی۔ یا دور دوبولئ سے متعقام ا المام دہا۔ تاریخ انقلاب ایران میں مشروط اولی کہلاتا ہے ۔ جوافسوی کراس کے ماتشين عمدعلى مشاه من مشبهاء مين مشروط كومو قوت كركيم أس دوركي ابتداكي جو استبدادصغيرك نام سيموسوم سے -استبدادكايد دوراكرميصرت مشدور سے المناہ کا دیا الرنہایت براسوب عمامی کا دی قوم برستوں کے معماسُ شاه کے مطاعم اور دو بول فرمقول کی آویزش سے معمور سے ۔ بالا تمر مونواءس فتع ملى كم نعد محد على مترا ومشكست كما كرمد الماسم اوراس كابيا احدشاه تحت يربهايا ما تاسه - اس دوسرسه دوركور وسال تك قائم رسا سيمشروط تأنب ك تقسب سے يادكيا ما الب يكن يعودت مالات ايل كاك تے انتشادك باعت جلد بدهم سعمترل بدواتى ب مصيبت بالاستمعيب یا بدی سے کربرطانیا ور دوس جن کے متعنا دمغاد ایران سے وابستھے معلت کہتے ہیں اور مالات ناگفتہ ہر ہو مائے ہیں۔ اس کے بعد جیدا کہ عرض کی گیا قاچا دی خاندان کا خاتمہ ہو کر دور مہلی کا آ خا زہوتا سے س

ا- ہم دیجھتے ہیں کہ ندکورہ بالاانقلاب سیاسی نے ایران کے شعروارب کو بہت زیادہ متا ٹرکباہے۔ دورجدید کے بے شمارشعرا ماوران کی شاعری اسی انقلاب کی بیداد اربی ۔ نبے خیالات وجذبات ۔ مثلاً حقوق شخصی و اجماعی کی حابیت ، استبداد و طلق العنائی کی مذمست ۔ قوم بیست لیدوں

کی ہمت افزائی، شاہ بیندول، جمہدول ادر امیرول کی دسوائی مشروط کے تیام بر اظہاد شا دیا تی بھرجلس کی برطرفی مرغم کی فراوائی و غیرہ وغیرہ اسی ایک اصل کی مختلف فردع ہیں۔ اُسی کے ساتھ طرز اداسی مخصوص صدق و نادم در دور ادر جسس ۔ سادگی اور بے ساختگی ہے جو موجودہ شاعری کا طغو انتہا تہ مجمی میاتی ہے ۔

دامع دسم كرانقلاب مذكور خود بهت سے عوامل كانتي تقاميساك ادم كزرا - ان عوا مل فكين تو بالواسطرا وركيس با داسطم موجوده ستاعرى كى تشكيل ميں حصه ليا ہے۔ مثال كے طور برمغربي خريالات اور ان كی تروی کرنے دائے دسائل ہی کو لیجے۔مغربی خیالات نے موضوعات و اساليب شعريس ج تغرات كي ان كيين نمون آكر آكر آير الكراس طرح دارالفنون اورنعض حدید مدارس کے بوردین بروقیسرول کی تصنیفات مغربی افسانوں اور درا موں کے تمام ۔ اور تہدانقلاب کے جرائد نے بھی شعرا اور ان کی شاعری کو کم دمیش متافر کیا ہے۔ ۲۔ مدح کی افادیت کے فقد ان دور مبزئہ تومی کے دجمال کے باعث قدیم شامری کے دور سے ستون بعنی مدح و تغزل یا دوسر سے الفاظیں قصيره وغزل اس زمايزس متزلزل مهركية حس سه شاعرى كارتمي برل کیا۔ ایران کی تا دیج میں الیسی مثالیں کشرت سیلتی ہیں کہ بادشاہد تے سٹواکا مندموتیوں سے بھردا دیا یا ان کو سونے میں تلوا دیا ہے۔ خزام عامرہ الی فراضیوں کے واقعات سے معمور ہے۔ گرعصرمامیر ين ان لا يعني باتول كى تخاليش كيال - براؤن نے اينا ايک حيثم ديدواقت مقل کیا ہے جودلحیسے بھی ہے اور خبرت آموز بھی۔ مورّح مامون علیے

کابیان ہے کہ شمکہ میں میں طہران کے ایک نواب کے یہاں بھان تھا۔
ایک دوزکوی شاعراً پہنچ اور نواب موصوف سے اماذت لے کران کی
شان میں قسیدہ سنانے لگے۔ جب پڑھ چکے تو ممدوئ نے ایک توبان
(جو تقریباً اسلنگ کی بقد ہوتا تھا) ان کی فدر کیا۔ اورطرفہ تریہ کہ وہ
فوش فوش یہ عطیہ لے کر چلتے ہوئے۔ بعد کو نواب کے ایک دنیق لے
ان کو لامت کی ۔ نماس لیے کہ صلحقے تھا بلکہ اس واسط کہ اس سے
مناعرے افلاق کا بگرنا ناگر کر تھا۔ یہ اور اسی قسم کے داقعات صاف
بتا دہ ہی کہ موجودہ عہد کی ہوا تصیدہ کے لیے سی قدد ناسا ذرگادہے۔
بری غزل سواس کے فرکات فاص میں یا تو تصوف ہے یاعشق مجانہ
اور موجودہ تمدن اور اس کی مرائ میاسی و معاشی مشکلات نے ان فرکات
اور موجودہ تمدن اور اس کی میاسی و معاشی مشکلات نے ان فرکات

یم سیح ہے کہ اس زمانہ میں بھی فارسی غزل کا دموج دہیں اور ان
میں بین ممتاذ حیثیت کے مالک ہیں لیکن مجری طور بریر و ورغزل کا دوتوبی 
بہر صال یہ اسباب تھے جن کو موجدہ دور شاعری کا فرک کہا جاسکتا
ہے ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجدہ ایرانی شاعری کے محاس یا تصوصیات
کیا ہیں ۔ ہم ان کو فرد اگر فرد آذیل میں بیان کریں گے۔
ا ۔ جیسا کہ بیان کی گیا تفویدے نگادی اور سی غزل گوئی میاف کو الل اس قبیل کے موت اگی ۔ ایس منقب حضرت علی ۔ ایمان دیرو ذوایوان فردا ۔ کو میش دورگاد 
ہیں منقب حضرت علی ۔ ایمان دیرو ذوایوان فردا ۔ کو میش دورگاد 
ہیں منقب حضرت علی ۔ ایمان دیرو ذوایوان فردا ۔ کو میش دورگاد 
ہیں المللی ۔ انٹی میٹم روس مرایوان ۔ توصیف داہ آئین بسر بھی نی

فيس شورى وغيرماكشرغزول كالجي ييمال ب--

ب. قصیده درباری مذاق کی چیزتها- اس بیمنرورت عی که شاعراس می کام صناعی ا ورشکوه ؛ نفاظ سے کام سے تاکر مدوح کی نظریس دقار میں کام صناعی ا ورشکوه ؛ نفاظ سے کام مدوح کی نظریس دقار پائے ۔ اب جبکر قصیده گوئی کا دفتر بی المط گی تو نفاظی بھتنع میابخ و فضیلت فروشی اورا فلاق خود بخود متروک بهوگئ ۔ اوران کی مگراختصار بی ساختگی ۔ واقعیت ۔ سادگی ۔ اورسلاست نے کی جبیا کرآیت مثالوں سے ظاہر میدگا ۔

سا۔ ایٹیاس شاعری اورادب نے اکشر حکومت کے سامیس ترقی
کی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ اوب کا مزاح عموماً حکومت پرستی کے خیالات سے
متا فرہے۔ اس کے برخلاف موجودہ شاعری درباری افرات سے الگ اور
حکومت کی قیود سے آذا د - ہے ۔

م ۔ ایتیانی شاعری برعام اعتراض ہے کہ وہ زندگی کی ترجانی نہیں کرتی ایک شاعری کلام کو بڑھ کہم اس کی زندگی ۔ ماجول اور اسلی خیالاتے احساسات کے بارے میں کوئی دائے قائم نہیں کرسکتے ، موجودہ فارسی شاعری برجوزندگی کے حقائق سے بہت قریب آئتی ہے ماعتراض دارد نہیں بوتا۔

ه . چومکم موجوده ادب انقلاب سیاسی کی پیدا دار سے ۔ اور انقلاب بے مددعوام غیرمکن ۔ اس بے صرور تقاکم ادب دشعر کے مخاطب عوام ہوں اور موضوعات بھی انھیں کی دعایت فہم کے لحاظ سے منتخب کے جائیں ۔ ورموضوعات بھی انھیں کی دعایت بہی ۔ قومیت ۔ وطنیت سیاست مدید مدرشاعری کے بعض موضوعات یہ ہیں ۔ قومیت ۔ وطنیت سیاست معاشرت ، ہج ، مزی وغیرعربی ، اسلام وجوسیت ۔ مشرقیت دمغربیت ،

سرمایه داری دامتراکیت اوغیره اوقت کی قلبت اجا ذب نہیں دیتی کر سعب موضوعول کے تموسے بیش کیے جاتی ۔ اس میے جندمتانوں براکتفا ک جانی ہے۔ اسٹرف گیلائی مشروط کی موقوقی ہما تم کرتے ہوئے لہتاہے۔ دوش می گفت ایس من دیواتر بے باز خواست ذر دا يمال بے دورست ما قلے گفتا کرا زوایا نرشنو حرف را سب دردا يرال بي دواست ملكت اذحيدادسوددحال يجران وخطر چوں مرتق محتقب ياجنس دمستوراس ريؤرته ورازشفاست در دایال سیددراست بإدشته بمضرّ بمكت - مكت اندرضدّ ستاه زىمىسىدىت آه آه چول حقیقت بترکی مم این خطایم آن خطاست دروا يرال فيدواست ملك الشعراء بهادمشهدي مشروط كدوباء هقيام براطهارشادماني

ے دہ کہ طے مشددوران جاکاہ آسودہ مشد ملک الملک للتٰہ مشدمتاہ فررا اقب ال ہمراہ کوس سنبی کوفت ہر دغم برخواہ شدستاہ فررا اقب المرسند ملکہ الملک الملک میں مشدین طابع طے مشدمت بامکاہ المحسد المند المحسد الملک المدموسیقیت کے لحاظ سے پرری نظم زور ۔ جوسش ۔ دواتی اورموسیقیت کے لحاظ سے پڑھنے کے قابل ہے۔

امدر معاسرت میں ایرانیوں نے مساوات مردوزن - مذمت بردہ - تدصرافد دوائ اوردوسے مسائل بر نہایت بلندا سنگی کے ساتھ افلہ ادخیال کی سے اور باسک اسی نقط نظر سے جرابک مغرب ذرق قوم کا خاصہ ہے - بہاں خیالات کے حسن وقع سے بحث نہیں ۔ انداز بیان کی بدا عدت اور کلام کی سلاس ت بی غور ہے ۔ مثلاً میرز الحدیدہ کی کر بدا عدت اور کلام کی سلاس ت بی غور ہے ۔ مثلاً میرز الحدیدہ کی

فالفت بيں يوں تکھتا سے۔

دفرايرده سفكن زرح ولقرت

توكم ادروا مذاسه فخزج الى سمال

فيزوم دام مبيدان عل بالت بنبر

درملکتے کہ زن اسپراست

درميكة كرزن چراستما

درملکتے کے می فردستند

در ملکتے کم زن جس است

راجع برتسادي حقومش

اورسٽي د-

زیری ترسی اگراد فت دا دکس نظرت محدر دندمقدس نمکے در سنگرت محدر دندمقدس نمکے در سنگرت محدر صندت من جول دورشدی انباز

> دا بدرگفن سیاه ملفوف در سیم آبدسشرط موصوف در کودکی از مرائے مالوف وآن ماجی دیش جرمرمکشوف عیب ست دگرد بهن کشا دن آوردن ودر میان بنها دن ادکفن مربی در میان بنها دن ادکفن مربی در میان داده

موضوع صداق دہم موہوم آور دن ددر میان بہا دن بعنی کوئی در بہیں کہ عورت سیاہ کفن میں بینی دہے اور داڑھی والے حاجی صاحب مہد کھولے بھرس ۔ اور حس ملک ہیں یہ دراج موجود ہواس کو مسادات حقوق کا نام لینا مہ حاسبے ۔

ایک سے ذائد بیوی ایکے دائے کی درگت دیکھیے۔ فرات کہا ہے۔
مردے کہ دوزن گرفت دلخوں گردید مالٹس زغم وغصہ دگرگول گردید
سمکس کہ بدل ہر دولس لی بگرید دلیان تراز ہراد محب نول گردید
سمکس کہ بدل ہر دولس لی بگرید دلیان تراز ہراد محب نول گردید
سماع کی شاعری کے موضوعات میں ذہب ۔ تصویت ۔ دنرمیر کی
گنجائش نہیں ۔
البتہ افلاق مرائی ۔ بجریات بیاکٹر

شعرانے اظہار خیال کما ہے لیکن ان کی حیثیت شخصی نہیں ۔ قومی ہے۔ متالیں بحرت ہیں رمضتے نمونرازخر دارے ، یک مشیرا درایک ہجو

Marfat.com

جوتا شرودلکشی کے اعتبار سے نہایت بلندیا میں ملحناً میں کتابول۔ مرشيم ردا جهانگيرفال مديرصود اسرافيل كي يا دس سيحس كووطن يرسي کے برم میں سزائے موت دی تی تھی مصنف مرزاعی اکروہ فدا (دی) ہے جمشہور وطن رست اور آئ کی ادکان محمت میں شامل ہے۔ قانیوں کا أنتظام انگریزی الیچی سے ملتا ہوا ہے۔

المرع توجواس شباد بكناشت دسرساه كادى د فت ا ذسرخفتگال خما ری محبوثة نسيسلكول عمادى وابرتمن زشست وحصادى

يزدان بحال سشدتموداد یاد آرز سیم مرده یاد آر حول كشت ذنوزما مرآزاد

اسےکودک دورہ طسلای برفت زسرخدا خدای ماخوذ برسيم حق ستاي

وزطاعت بندكان تحدشاد ت دیم ادم مزاسسم شداد کل سبست دیان ژاد فای زال سر برنوک میغ ملاد

وزنفئ روح تخبش اسحار

بجشوركره ززنف زرتاد

يمامر وصل خورده بإدآر

ہج جس کے جندا سٹواد ہتے دیے بوسئے ہیں عمر علی شاہ تحکورع سے متعلق سیمی نے قوم سے سٹکست کھاکردوس میں بناہ لی تی نظمیں م و معاما گیا ہے کو گوما مثاہ مذکور خواب دیجور ما ہے جس میں اپنی تن مونی شوكت ومكومت إربهستورا سينكوقابض بإتاسي بطودا دانهايت شديد طنزوللي سيے بيوسے سے۔ درمیان باغ وددرنی دعصیام مو خواب مينيم كركوما شاه ايرام منوز

مى مكاند نون مردم از د ديستاتم منوز مى دېدستوا كرملف قرائم بېنور درحسورا ستاده بإزلت كرلشاتم منوز مى قرميد إدوستم مست و فتاتم متوز بالرويمي كدامان قرص فواباتم منوز

واب ي منم مشرالسلطة ول كاوير خواب ی میم کرشے نوری و مرزاحسن خواب مى بنيم محلل ياصراى مشراب خواب مى منتم كرد رضلوت تريح ساده رو جراب مي متم زبرصرف جنگ زيانان

اس نظمین من افراد کے نام آتے ہیں وہ مشہور رجعت پسندام داور تھیجہد ہیں۔ اقتباسات کا فی طوئل ہوئے مار ہے ہیں۔ مگر آپ کی احازت سے دو ايك عنوان اودميش كرنا جاستا مول

ايرانيول كوابل يورب نے دروع كونى كاطعنه تھا۔ جواب الاحظم مو-كوميدم دمان اددياكم كذب وشد باطينت المانى ايرال سرعت اند ادانيال رنسست ايشال فرشتاند

مستند الرنفوس ادوما جومورنادد

مورنار وملجيم كے ايك افسركانام سے جوايران ميں وزير مال كى ضدمت بريامور بها ووي وضعيت كامقابله-كفت انصيب ين ماختر بالم بالأزيكم عك بل ماخته الدفي نمياز

اله منامداتیال کے بہاں تھی ایک قطعداسی معتمون کا ملتا ہے -

معلى ميران الماميشر كذرا وقات شاید کروه شاطراسی تدبیرسے به رمات كن سكاده صاحب عفران ولزومات تيرا ووكمنه كما عمّا يه سيعس كى مكافات د سیمے در تری کا مکھ نے فطرت کے اشارات مرم معنى كى مزامرك مفاجات

كيتے بيں تھي گوشت بن كھا تا تھا مقرى نمک د وست سنے عجزنا مواتمیترکسے تھیجا ۔ نوان تروتا زہ معری نے ہو دیکھسا اسه مرفك بيجاره ذرا مه توسستا تو اتسو*س مدا نسوس کرشایین ش*ینا تو تقدیمے قامنی کو مینوی ہے از ل سے

فادم إدحوم بابعصت مادرد تواج وآل طركت إنسابرابر اشك تحسرتم ردد ديده مفسرد مخنت ببطيران فيرشرنه بمشتي تانتوا تدكست بخول كشددنورد مرك برلسن ضعيف المرطبيعي سرت مرقوى الال شعيف عشت ديس مرد ٧- اساليب بيان كى نى دابس الماش كرنا مديد شعرا كى خصوصيات بي مير میر می اس دورس الفاظر کے مقابلے میں مضامین کی اہمیت ڈیادہ سے۔ تاہم موجوده سفراء مضمون كودلكش بناك كے ليے في في سرائے اختياد كرتے بن دراصل شاعری خیال واسلوب دونوی کی خراج ہے۔ اور اھے ستر کے ہے لانم ہے کر زمون خیال میں گیرائی ہد ۔ بلکرطردا دامیں تھی ندرت ہد۔ ذيل كى مرّا لول سع ابى بحرة كى وصاحب بيوكى منه الديسياك منزل ادر دورب كى ترقى كادا ذكياب، اس كاشاع جواب ديتاب، ماجله بفكر وذكر مكندست نود أنبابهم درخيال أميندة نولين يعى بم مامنى كى فكريس رسية بس اور دومستقبل كى ـ را و زقی میں عمل میاسیے مرکر تول - اس کو بیر بیان کرتاہے ۔ جب المدسشاه تعاضول برسي سفر يديب سه وايس شين آتا توشاع في تشود منفرف المسيراد دسيد اي بال احد لا مفرف است واضح دسب كم نفظ احرع في ذبان من فيمنعوت ما ناكياس جو آدام

كى ايك اصطلاح ب د بغت بين غيرنصرت دالين مذاف ولك كوكيتمي بعن سعرا کے بیاں سیاسی تلیمات اورمغربی اصطلاحات کی وہ کتر ہے کہ جب بک ان رعبور نہ میوستعرسمینا دستوار ہے۔ تاہم عبدت اوائی تعربف كرنى رقى ہے۔ ذيل ك اشعاد ايك عشقىيى ل سے ماخوذ ہيں۔ جن میں استزام مذکور کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بخوبی اندازہ عوسکتا ہے کہ تازہ افكار جديد شعراك اذبال يكس قدرمتولى بي -بهار لكمتاب -مستبداة جراقصد دل بادارتد دل فرسيال كريرد دسي د ل عادادند تام ازاس ممرادلتك تقاضا دارند كاولطف است خوسي كاه عمّال ست خطاب مانفوذ بحربه معمورة دلها دارند صعت مركان ترادست سياسي مستدران بإستروسط كراران تو مبيا دارند دل میکن من از قرض میچه بوسه گذشت برجه قانول سبيناز تواسئ تركيس درمدد دول يادال سرىنيسادادند يكنييون عواتض عيكنم ستكوه ذتو كمهم مال من مبدل ومشيدا دادند غرمن کر وری نظم می اتقلاب ایران کی سیاسیات کی جانب اشار سے بن - بنطا برعشقىيغزل سے جوسياسى زيان سي تھى تئى سے - تركينے والاكرسك ہے کرسیاسی عقائد ہیں جن کوغول کے ہم دسے میں بیان کی گیا ہے۔ نظم ذیل بھی حس میں مذکورہ بالا معاست کھی گئی سے تطفت سے صالی

فتنه د دلت ترک آفت طک ایال سوے بارس دلم نشکر مبدادموال زائد جزای مبود متحدی دا بمیال رحم کن رحم کدان مجرو د ل مشدد برال جنگو ترک اے بم تو اسرو کمال آلمانی بم اے بران خوبی داستاہ دل چ اطریش گیرے توبیوست منزا اسے براقلیم ملاحت بمثل چیں قبصر توب نادنیک خالت کرنسوندوزین پس مخون دل که بود گرده دری ملک مکان دل چردوسی و بلیک خالت کرنسون است دخراب تا ترا شاخط کرد دری ملک مکان یا به استا دخراب تا ترا شاخط کرد دری ملک مکان اسی طرح تعین جدید قری نظیم جم جرش در افر کے محاظ سے اجواب بی بشائش اور افر کے محاظ سے انجواب بی بشائش اور افر کے محاظ سے انتواد کی مشہد در آبرایا خالیا ایران کا قبروی سے انتواد کی اس کو کر اس کو کر اس کو کر اس کو بہانے کی کو سست کر اسے اکترا ہے این میرا خرا کی کو کر اس کو دون خرا خرا میرا خرا کر دون خرا میرا خرا کی کو کر اس کو دون خرین بوسک ا

ای خواب قراب قراب ایال باست این خوابدای ان نیست ایال کی مست خوافت ہے ۔ ایل تو خوافت اسالیب بیان کے تحت میں آئی ہے لیکن اس کی کشرت و تنوع کو دیکھتے ہیستے اس کو مستقل عنوان کے ماتحت بین کرنا غیر مناسب نہ ہوگا ۔ دراصل ایرانی بالطبع بذار سنے اور خوافت بیت میں ۔ یہ سبب ہے کہ فادسی المرکم کا دامن ظوافت کے بحید اول سے بھرا ہوا ہے ۔ گردقت یہ ہے کہ ان بھرولاں کے ساتھ فحش کے کے بدلال سے بھرا ہوا ہے ۔ گردقت یہ ہے کہ ان بھرولاں کے ساتھ فحش کے کے بدلال سے بھرا ہوا ہے ۔ گردقت یہ ہے کہ دیدید متا عرب اس عیب سے تقریباً کا سائل ماک ہے ۔

موجودہ شعراکا موضوع بحث اکترسیاسی یا معاشرتی مسائل ہیں۔
اوران ہیں منرور قالمہیں کہیں کا بیدا ہو جانا بھی ناگزیر ہے۔ اسی وج
سے اُس کنی کوظرا فت کی مشکریں لیبیٹ کردینا مقتضات مصلحت مجباجاً ا ہے۔ ذیل کے اقتباسات میں ظرافت کے تعبق نہایت دلیسی نمونے لیس کے جن کوعموماً طنز کی جاستی نے اور بے بناہ کردیا ہے۔ نے دی ہوی نظم کا موضوع " مرائ " یا نیاام مے جس میں رحبت بسند میر مشیخ فضل الدنوری کوار ان کا نیاام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مجہد شیخ فضل الدنوری کوار ان کا نیاام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

ا برست بران است بران الما عرض و ناموس مسلمانال دا بخرید این دطن ارزال دا بخرید این دطن ارزال دا کوخریدار بران است بران و آن در منده ایران است بران و آن در منده ایران است بران دین فردسنده بیاز ارمنسم کوخریدار بران است بران در خریدار بران است بران کوخریدار بران است بران کوخریدار بران است بران کوخریدار بران است بران منا

ماجی بیا دارد دائی است دلی می فروشم میم ایران در ا رشت و خزوین دقم دکاشال دا برد و خوا نسا دیمان است برای دشمن فرقت را حرا د مسنم شخ نصل الله سمسا دست مال مرد ادبراج است برای

استرف نے ایک طنزینظم میں نہایت خوبی کے ساتھ قدامت برست طبعے کی ذبان سے اصلاحات عدید کی خرمت کی ہے۔ کہتا ہے " یا فیا دات جرائد" یہ قومی وسیاسی میاحث آ فرکس مرض کی دوا ہی بھیلا اس سے کیا تھے کہ دوا ہی کھیرکراسکول اور کا کی کی قیدس تھیجے دیا جائے اور ان کی نفی کی ان کروکوں کو گھیرکراسکول اور کا کی کی قیدس تھیجے دیا جائے اور ان کی نفی کی ان کروکوں کا کام تو یہ ہونا جاہیے کہ تنگیس بناکر از ایس اور کھیل کو دیس دل بہلا میں بہت کی استاد کی منا نگ تو اثر دی یا جہوں سے میں تو ایک کام تو سے دہی ۔ قرمیں تو ایک کام تو سے دہی ۔ قرمیں تو ایک کام تو سے دہی ۔

اد براست خلق آه و داد هیست فکرکارست کن کهشعت تحط نیست کو دکار دا برمکا تیب صدید طفل باید کونی برکوحسی ر دود

امشرفا این ناله و فراد جیست دوزنا مرحبیست این منهکام حیست می کمی ترغیب و خربین سهت دمد حیات از طفلے که در مکتب دود طفل باید باویاں سسا دی کند

طفل بايد يأسك الأبشكت

روز ای اطفلال دایون شبکن.

چوں بزہر خاکہ بگذا رند مال

ا ذبراسے ما ہماں قرآب سست

طفل بایرست برد خطربازی کمند د در وشیب باستگ سربایشکند تإم زندال خامتر دامكتب مكن المكيسى نيست مادا ترجمال ياسة تخبت شاه راطرال سيست ایک شاع مدید شین سوی کے مطابوں سے تنگ آکراس طرح

نرماد کرتا ہے تنظم بریک دفت ظرافت وعبرت کا امتزان ہے۔ اب برآپ كوانسياد سبع جواثر جابي ليس شب عيداست در فتادن ويستنم داد اد دست زتم

ا دست جنسترمن و من جنست الل وتم مم كرب زرده زمن نوا مدويم زرمزوال مرد وسدم امسرال FORM MODE حود من مشكوا مربياتهم من قسي اسط م يعم دادا: دسنت تم

بیری کے استعمال آمیزطعنے سینے اور داد ہے متبدى باقرميرم مشكن امروز دلش رخت نو كردهش من د کمترز زن ناقستر میزم سشکم .... 212

محنت الريول تدارى زميمستى دنده من شدم مشرمنده محقتش ذنده اترانم كم نباست تقسم

آ خرباتوں سے ہاتھوں کی نوبت آجاتی ہے اور عزمیب شاعر کی مری

درگت بنی سے ۔

بمشت ازفام ماسيون دفرياد للبن دادد بسيداديلند مشت زد بردمنم اخ دمنم داخ ومستم راد ....

Marfat.com

شخی از ما بی از ما بیون زیو زیم در مری از ماصونی از امکست قانون زیم در در می در مادن از امکست قانون زیم در در در می در بادن زند می در بادن زند می در بادن زند می در در میلان باغ یضوات شرعشرت مال تا

(۸) این معنوی خصوصیات کے عاد وہ ، صوری اعتباد سے بی دور حامر کی شاعری متمائز نظراتی ہے جنانچہ اصناف شرسی شعراب حال ہے بعض نے تصرفات کے بہی ۔ امناف قدیمہ سے تطع نظر جواب بھی ستمل ہیں ادر جن میں سے مسمط دستزاد کو آن کل ڈیادہ مقبولیت عاصل ہے۔ جدید امناف میں گاتی بنجگان اور سششگان کے نام بابل فرکہیں ۔ یہ قدیم مشلث مضاف میں اعتباد ترتبیب قوانی قدر سے فیلف ہیں۔ فیل کی مشال سے نوٹی کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔

گفتم گرت بیشته نهای دردین است گفتم گرت بیشته نهای دردین است گفتم ملے اس جاب دیدان سکن اسست

ان شعران میں انبات براکتفانہیں کی۔ بلکہ اظہار خیال کے لیے السی جنروں سے میں کام کیا ہے جن پرشعر سے نہادہ ،گیت کی تعریف صادق ہی ہے۔ مثل سرود رکیت ہے تصنیف درہ عام نہم گیت جومقای

واقعات سے متعلق بہد) . قول (مراکٹر قدماکے کسی شعر سے بردعایت موتی ما خوذ ہوتا ہے) حمدارہ . (تصنیف کی ایک قسم)

ا تو ذہوتا ہے) ترارہ . (تھنیف کی ایک قسم)

اس قسم کی تصانیف عوماً ہنگا می ہوئی ہیں ۔ اور ادبیت سے معرا

ابم ان کی موسیقیت اور تا غیرس شک نہیں ۔ چ بح بشیران کا مصنف

بہول ہوتا ہے اور قدر دال جائی ، اس لیے کمتر سینے سے سفینے میں نتقل

ہونے کی نوبت آتی ہے ۔ یہی وجر ہے کہ ان کا بڑا ذخیرہ مرور ایام کی بڑلت

ضایع ہوجے کا ہے ذیل کی تصنیف میں ایک لوگی جس نے وطن کی نوشخالی کا

فراب دیکھا ہے ، اپنا نواب اپنی ال سے بیان کرتی ہے مگر سیرادہوکہ

اس کو خرم ہرتی ہے ، اپنا نواب عماج کھے کہ دیکھا جو شنا افسا نو تھا ۔

تترمان فواب بودم ثواب ديدم ماه رمضال سند. ننه مان

مان وگوشت ادزال شدندن مرحید مدم و وغ بود نسنه عان مستسرد طرب شد نسنه عان عیش فقرا سستد نسنه عان عیش فقرا سستد نسنه عان

نواب من دروغ بود نسبه جان ننه حان نواب بودم نواب درم

کے ہیلو رہیلو معاشی برنظر مزوالی جائے۔
سب سے مہلی جیز جوایک نا قدکی نظر میں کھٹکی سے وہ تعین جدید

شعرا کی ہے، او دوی ہے جس سے بھاری مراد ہر صدید خیال واسلوب
کولڈیٹ کے کرافتیا دکرنا ہے۔ بھادے خیال میں می اجھال ہنو تقصیط للب
ہے۔ اس سے شاید بیان ہوا گرجند سطور میں اس پر دوشنی ڈاسنے کی
کوسٹسٹ کی جائے۔ یول تو ایران میں دور ماضر کے شعرا کی تعدا دخاصی
ہے۔ ایکن ادبی مسلک کے اعتباد سے ان کو ابی سیاست کی طرح تین طبقوں
میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔ قدامت برست ، عبدت برست ادر معتدل۔
بہلاطبقروہ ہے جو معنایین داسانید دونوں میں قدما کی ڈگر سے
ایک انجی ہٹنا لیند نہیں کر اان لوگوں میں ادیب پیٹا وری ۔ بدیج الزان میں مورید و اور فروی کے نام قابل ذکر ہیں۔
شورید و اور فروی کے نام قابل ذکر ہیں۔

دوسراطبقه برحینه که افکار - انداز - اوزان سب میں تجدواد فرنگی مالی کا دلدادہ ہے اس گروہ میں حسام زادہ عشقی اور فرنبگ ممتاز

سمحصتے ملتے س

تسراطبقان شراکا ہے جنے خیالات کی شراب برائے بمیانوں میں بھر بھر کر جڑھائے کے خوگر ہیں۔ اس جاعث میں بہار، نادن انترن اور دو قد اسر طبند مالے جاتے ہیں۔ اس جاعث میں بہار، نادن انترن کشک کی جانب منتقل ہوجاتا ہے جاکٹر مالک میں اور خود ہمادے ملک میں قدیم وجد میدادب کے درمیان عرصے سے جادی ہے۔ قدیم ادب فن برائے فن کا حامی تھا۔ اور حد میدادب فن برائے ذندگی کا قائل ہے بی برائے فن کا حامی تھا۔ اور حد میدادب فن برائے ذندگی کا قائل ہے بی برائے فن کا حامی ہی بعض کوتا ہیاں تھیں اور جدمد میں بھی بھی میں ہوئے اسکول میں بھی بعض کوتا ہیاں تھیں اور جدمد میں بھی ہیں۔

ان میں بڑے شعراصرف معدددے جند ہیں مثلاً مکدانشعرا نہا مشہد عادف من استعرابها مشہد عادف و من استعرابها مشہد عادف قرد من استرف رستی وہ فدا - پور دا دُو -

اگرقدیم ادب کے مقفدی پرفرسود و فیالات مصنوی جدیات ابتذال اور دو فیالات مصنوی جدیات ابتذال اور دو فیالات کا دو ایم دوی ادب کے بیستاروں پر بے داہم دوی نام والدی علی اور اور می دورکا والدیت بیندی کا و و گل و بلیل کا دونارو تے تھے تو سیمرہای دار اور مزدورکا و ان کی جان کو جردوصل کا آذار تھا۔ تو ان کے اعصاب بی عورت اور روق سوا دہے و قدیم ادب کے خلات آزاد مالک کے ذما نہ سے اب کی اجازت مالک کے ذما نہ سے اب کی اجازت کی اجازت کی دورکا و ان کی اور دورکا ہوں معرب دیا " ترقی بیند" اوب کے خلاف جند جلے کہنے کی جرات کی اجازت کی دورکا و دیکھتے ہوئے کہنے کی جرات کرا ہوں کے دورکا دیا ہوں کے دورکا دیا دورکا دور

دراصل وہ اسمان جوادی برائے دندگی کے مدی ہیں دانتہ یا ادائت الدائی کے المهاد کانا) نہیں۔
اس امرکونظراندا ذکر جاتے ہیں کہ ادب بین چند حقائق کے اظہاد کانا) نہیں۔
بلکہ ذندگی کی اصلاح اس کاکام سے بھرانی فوٹ فہی سے وہ یہ فرض کرلیتے ہیں کہ ہر حقیقت موضوع ادب بن کی ہے۔ خواہ اس کی خاطرادب یا آدٹ ہی کو قربان کیوں برکنا پڑے نہ برتا ہے کہ ان کا دب یا شعرا کے طون اکشر بیست حقائق ادر عربانی وفیاشی کی پوٹ بن کردہ جاتا ہے تو دوسری طرف آدٹ اور جانیاتی اوصان سے معرا قرادیاتا ہے۔

یرصنرات اس امریم ورنہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے کو ادب برائے ادب می ایک کی ظامت اوب برا ۔ نے ذندگی سے ۔ کیو کو اس کی غایت می دندگی بی کے کسی مقصد کی تحمیل اور اسی کے کسی جذب کی تسکین ہے ، ماناکہ دہ مقصد اشردت ۔ اور وہ جزب اعلیٰ ہے ۔ تاہم اس خطا براس کو حیات انسانی سے مشاک کیونکر کیا جاسگا سے ۔ ذندگی کی تعییرا وو اس کے حقاق کی تومنع کوسی ایک خاص ادبی پاسیاسی گرده کے نظریات و مزعومات کی صدو دمیں محدود کر دینا کہاں کی منطق ہے۔ سے بیے بیے جھیے توب ادب کی افاق گیری کی سخت ناروا تدبین ہے۔

الله الله به كوزند كى المرجمان كهتم بي حشم ما دوش بين دل سنا د حب بوگا كرآب ميمى مانيس كرزندكى اور فطرت كا فولى دامن كاساته ب اگرير ميمى به تو الله متاسيخ كي شريفان د بذبات تقاضات فطرت بهي . ايك عجيب بات يه به كربهت سه ترقى بسندادي ، ادب برائد وندگى كا دعوى توكرتي بين گرخو دان كه اوب اور ان كى زندگى مي آسان

زمین کا فرق نظراتا ہے۔

اس تمام تفعیل سے منشابہ ہے کہ اکثرا وقات الیبی صورت بی تفریط کے متابل افراط بیدا عوصاتی ہے اور بروبالکندا کی جوس ذہنی معیار کے گرمانے کا باعث بن جاتی ہے جس سے ادب ہے ادبی کا مترا دف ہو کہ ره ما تا ہے۔ میساکر اکثر عبکہ درحقیقیت ہوریا ہے۔

ادباب بھیرت کا فرض ہے کہ دہ افراط و تفریط کے درمیان اپنے

ہے کونی محدل داہ عمل کا مشن کریں ، فی الحقیقت م قدیم ادب کی ہر چیز

لائن آرک ہے الر مزجد بیزا دیا کی ہرچیز ڈابل افذر یہ امرہ جب اطینان

ہے کہ جدید ایرانی شاعری نیں " آرتی بیسند" عندر کیفییت و کمبت کے

اماط سے چندال قابل اعتبا نہیں ۔ تاہم ایک ایسا گردہ عنرور ہے جنیالات

اسالیب میں تجدد کا حالی ہے ۔

اسی تجرد لیندی کا شاخر از عرب ادر اس کی مربیزت نفرت می حق کر کرس کے لائے ہوئے مذہب سے بی ۔ اس سلسلے سی بورداد د ، افرخت رمصنف شاہ نامر بہلوی اور فرخ ذیادہ بدنام ہیں ۔ اول الذکر کی نسبت فاضل ادیب میرزا محرفال قز دین کی شہادت کانی ہے ۔ وہ ککھتے ہیں " یور داور د .... متمائل ب فارسی ظالص کرتعصب مخصوصے برضد نشرا دع ب و د زبان عرب و ہر مے داجع برعرب است دارندو مشلاً شرا دع ب واج ما فظ دا ۔

اگرمپروض مهزمتنی یاد بے ادمبیت شربال خموش دلیکی مهاں برازع مبیت سخت انتقادی کنند کرج اعربی داج: در مهزم شرحه و است ی

ی ہے۔ عیب نماید سنرش درنظر۔ عربی ذبان کاکتنا بڑااحسان تھاکہ السنے فارسی کے دامن کوجوا ہرات سے مالا مال کر دیا۔ آئ اگر بے کلف جند مطور بھی فارسی میں لکھنا جا ہی تو دشوا دہے۔ او داگر کوئی لکھ بھی مطور بھی فارسی میں لکھنا جا ہی تو دشوا دہے۔ او داگر کوئی لکھ بھی کے تو نام خسرواں۔ اور دسستنبو کی طرح لعیدالقہم عمبا دست نتیجہ۔ دہا نو بخت کا شاہ نامہ۔ اس کی نسیست کھ کہنا لا ماصل ہے۔ اس کی نسیست کھ کھنا لا ماصل ہے۔ اس کی نسیست کے کھنا لا ماصل ہے۔ اس کی نسیست کی کھنا لا ماصل ہے۔ اس کی نسیست کے کھنا لا ماصل ہے۔ اس کی نسیست کی کھنا ہے کہنا لا ماصل ہے کہنا لا ماصل ہے کہنا لا ماصل ہے کہنا ہے کہنا

اس کی تعنیف کے ایک ایک تفظیصے مترت ہے۔ بہاں ہم صرف فسید خ خاصاتی کے جنداشعا د براکتفاکریں گے .

ای مردشوم دمردم ددراندادب مهاد مرمبزدسبزیک نفردیک دحب مهاد میرایشت دعذاب بلاهفسبه مهاد بخدره جهاند و تونسق مصردهلیب مهاد بخدر حجاند و تونسق مصردهلیب، مهاد

یادب عرب مباد و دیاد عرب مباد زین مین دیوسیرت و ذی خاک دیوساله ای توم و دن د ز دگداد ا زکر دگار "نها بمیس عراق نه - سرحاعرب کده

دو خیالات کی سطیت ہے۔ نے شعرائے کام یں جذبات کا بہاؤ ہے ۔ فکر دو خیالات کی سطیت ہے۔ نے شعرائے کلام یں جذبات کا بہاؤ ہے ۔ فکر کا تھیراڈ نہیں ۔ ندی کی گہرائی نہیں ۔ جنانچرا کیان کے تمام موجودہ خنوں میں ایک بھی ایسانظر نہیں آتا جو خیالات کی متانت و رزانت میں ہماہے

اقبال كالمسركة جاسك -

اس کے ساتھ ہم دیھتے ہیں کہ جدید شعرائے ایران اجبی اسائیب و تراکیب کے برتنے ہیں کہ مردرت سے ذیا دہ فرافدل سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی طرح ذبان کا بھی ایک فاص فرائ ہوتا ہے۔ آب اس میں فارجی عناصر کو اسی صد تک داخل کرسکتے ہیں کہ اس کام لیج فرقمال سے مخوت نہ ہونے بلے۔ ورنہ ذبان (اور نیزاد ب) کونفع کی جگہ نقصال ہوگا۔ بے اعتدالی کی مثال کے لیے نظم ذیل جس میں بے ضرورت فرانسیسی الفاظ کی بھر یا دکی گئی ہے بطور مشتے منونہ از خرداد سے اتفاب کی جاتی ہیں اور بڑی شان سے اپنا مطب جاتے ہیں۔ مند سے کر آتے ہیں اور بڑی شان سے اپنا مطب جاتے ہیں۔ شان سے اپنا مطب جاتے ہیں۔ دکتر ہے دفتہ دو ساسے ب فرنگ تازہ برگشتہ نبروشیک و تشناک و تشناک

Marfat.com

باذكرده در بمارستال ؛ برده تابلوسے برسسرال كمن النجياد فلاطول درتم ازاية دست دارم وسيلم داده فاكولست لمندن تصديق كمم مرسيسي وا تزريق داکر صاحب نے نورکو حفیہ ہدایات دے دی کی کہ حب کوئی مرتق اے تواول آس كوروك سياحات ادركهد إحاسة كرداكط صاحب بهتمهوف بن - تحفظ دو تحفيد كے بعدل سكتے بن - بدسمتی و تھے كر تدت كندتى أور مسب میں کوئی مرتص آ کرنہ بھا بکا عرصے کے بعدایک شامنت کا مادا آنکا داکشرنے اس کے دکھانے کے سیے توا ہدا شیلیقون حس کا سلسلہ بھی درست منها باعدس كاراوردوس ومرسه فمى مرتض كم تيماردارس في طب بوكر بدايات دين سروع كين . كركيس اذخور دن كيسول كنسين بخرر يك دو تؤد اسبيرين الرع ق ديره والريا سنجور د؛ بكذاريد كمسسما بخورد؛ جب بیر نماستی کاررواتی بیوهی توسیلیفون رکھ کرانے والے تخص سے أس ئى بيمارى كى كيفيت دريافت كى -نيكن ان ئى خفت كى كونى عدر تھى -حب أس في براياكمين بمارتهي بهول بالتهليون درست كرفيدالابول. اسى طرح وشعراسوقيا مزمحاد دات ا در عاميام دد دمره ، شعريس استعال كرتيس وه اس حقيقت سه غافل بي كرعوام كى زيان اور بونى ب نصحاكى زبان ادر - نيتجريه بهوتا سے كه خيام دحافظ كى زبان جرد دانى دشيرى من حیشمہ کوٹر سے مت برتھی جی صدیک اسی خصوصیات کھوٹھی سے میشہ (نمیشود) به منحاد (منوابر) داست (داسطهات) بهتر رصیتت) گشنه (أرسندام) يه اود الى فسيل ك الفاظر زبان كواد في معيا دس كرادي یمی نہیں بلکر معض عدمید شعرایی رکومیں او زان کی تاہمواری کی گئی پردانین کرتے س کا سبب یا ہے خبری ہے یا ہے احتیاطی ۔ مثالیں کہان مك دى جائل ومرف دو نمونول براكتفاكي حان سند و المعظميد

م دردسی نو حقدر سيستي تد كونسامستى يُو

اسے فلک ایں جربساطے ست کرجیدستی تو دل اعداے وطن دا زجفا حسستی تو عهد بایم وطنان سی دستگسی تو كمترى ممكرتم داردعت انزليم

تره علوا تمست ممدلی مگ شانمیشه

اس تنظم میں جو محد علی ستاہ معزد ل کی زبان سے اداکی گئی ہے۔ اوا کے تین مصرع وزن میں محمح ہیں۔ باتی کرنے دزن سے خادت ہیں۔

علی بدا ذیل می نظم موسوم بر رو سیاه ملت عبی میں مال کے کو دوری مسے ری ہے ، وزن سے بے نمیا زمعلوم ہوتی ہے ۔ دوستعروں سے شاہد کھاندانه

خاک بسرم ، بچربهوسش آمده بخواب ننز، یک مرد درگوسش آمده

مربیر مکن دیوی او مسیوره گربری آو بزیزی دای بره ؟ ان چند خامیول کے با وجود فارنی شاعری کے تعبل سے مالیس موتے كى كونى ده بيس - بردى قيم كواس امركا اعتراف بيوگا كرموجوده سشاعرى متاخ ین کی نا ذک خرالی اور سیامغیسندی کو ترک کرسے اسے اندر اطہار مطالب اورصدق حذبات کی مسلوحیت بسیداکردی ہے۔ ادرکیا عبت و

سلاست اور کی بوش وا قرکے کا ظرے اے سنسبرشا ہراہ تی قی بوگا مرائع به مشعرات ورائل ش حقیقت کو اینا نصب العین قراد شد علی بہیں ۔ اور وہ دن و در نہیں جب کہ صالات مساعد مج نے بری پروم العرس کا نیمن بردو سے کا د آستے اور ایران کی خاکستر سے اور مسرون شراد حقیقت بہتا جوہ و کھا ہے ۔ جس برخود فا دسی شاموی زیان مال سے پکا د آستے ۔ اور ایران کی شاموی زیان مال سے پکا د آستے ۔ آتش دل شد بنداز کفت فاکستم کی ارتباط کے شوق جنبش دامان کیست

(معسنات على كره جنودى

Marfat.com

## عهدخاقاني كي جند خطليال

عام طور برکہا جاتا ہے (اور بڑی حدیک درسست ہے) کہمشرقی اور خصوصاً فارسى واددوشاعرى مين خيالى أذنا مينااد ان كے سور كينين تشرار كى غزليات. قدما مد بلكم شنويات بمصنحاسية مطلق بتا مرصك كأكه شاعركس ما تول مين ديهما عمار اس كے معاصرين كون ادر كيسے تھے ۔ فود ده كون عما. اس كى تعليم و ترسيت كس بنج بم موتى عنى اخلاقى معدادكدا تصادغير وغيره وليكن بركليد من استنائى موتاسه وفارسي سعراء من فاقاني سواني السى تخصيت ب حس كم كام كے بغور مطالع سے اس مم كى بہت ك كقيال سلطي بي عرصه بواتوسم في اليناك مضمون فاقالى شردانى میں کہا کھا کہ اس نے " مختفت موقعوں را سے سوائے کی طرف اشارہ اس ومناحبت وصفائي سيع كما سيركم اس سيراهى خاصى سوارخ عمى مرتب ہر سکتی ہے ؛ یہ یات سروت اس کی مثنوی موسوم سر تحفیۃ الحراقین ایر بکہ اس کے قصا ندمی مدادق آئی ہے جن سے اس عہد کے حالات ہر کانی ر دشی بیرنی سیمے ۔ قبل اس سے کہ اس کے کلام سے اس دعوسے کے تیوت یں شواہرسی کیے جاتی مناسب معلوم ہوتارہ کرعام تذکرہ نگاڈں ہے بیان کے مطابق اس کی زندگی کا نقستہ مختصر طور کھیٹے و باجلے ۔

آئے سے ۱۹۹۹ ہم میں ہیلے آذر باتجان کے علاقہ (مشروان) ہیں ایک سال معبوعہ علی گڑھ میگزین سام ۱۹ ہم ۱۳۹ وَبِ گُرسِ ایک او کا بیدا ہوا جس کا دادا جواہ کا اور باب بڑمی کا بیشہ کونا تھا۔ مال جیسانی سے سلمان ہوئی تھی کھانا پکانے کا کام کونی تی ۔ کے خبرتمی کہ میر لوگا ابراہیم نامی آگے جل کو دنیا میں ماقانی کے نام سے مشہد دہوگا۔ باب نے ناداری کی دم سے تعلیم کی طرت کوئی تدم ہو نیاد تعلیم کی طرت کوئی تدم ہو نہاد تعقیم کو اسے گھرے آیا اور اس کی تعلیم و ترمیت بر بودی طرح دھیاں ہونہاد تعقیم کو اسے گھرے آیا اور اس کی تعلیم و ترمیت بر بودی طرح دھیاں دیا۔ وہ تود ایک قاصل طبیب تھا۔ ادر فاقائی کی برداخت میں اس نے دیا۔ وہ تو داکھ مراد لم مداد لم کوئی دقیقہ نرائھا دکھا ۔ نیتج یہ ہوا کہ خاقائی تھوڑی ہی عربی علیم متداد لم کوئی دقیقہ نرائھا دکھا ۔ نیتج یہ ہوا کہ خاقائی تھوڑی ہی عربی علیم متداد لم کوئی دقیقہ نرائھا دکھا ۔ نیتج یہ ہوا کہ خاقائی تھوڑی کے احسانات کا اکثر موقوں کیا ہے۔

اب اس کی عرد اسال کے قریب تی۔ نکو معاش نے دامن کھنجااد در بار شاہی میں بینچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ الجا تعلا گنجی جومشروان بشاہ نکا لکا انتراعیا اس کی مفادش سے فاقانی شعرائے در بادیس مغملک ہوگیا۔ اس کو شاعری میں ابوانعلا سے تلمذ تھا۔ اس لیے یہ سلوک جنداں کی تعجب متحا۔ بی نہیں بلکہ ابوا تعلانے اس کا عقدا پی مبٹی کے ساتھ کر دیا۔ گراس کا افسوس ہے کہ کی دنوں کے بعد خشرا ور داما دیس سحنت ان بن ہوگئی۔ اور نے دوسرے کی دکیا۔ ہوگھی۔

مشردان برخدد كيمغري ساعل مم ايك حيوتي سى دياست يقى حس مي ايك ايمانى النسل خاندان مكران تقاراس خاندان كا بانى فرميرز تقيا.

اس كاستسلد مل حظميد -

(۱) منوچرادل بيسرا (۱) منوجیرشانی کیسرس

(۱) فريبرز

رم؛ فريد ون ليسر<sup>م</sup>

(۵) اختان سر۲

اس خاندان کے تعلقات ہمسار عیسانی حکومتوں سے بی دوی اور معی تمنی کے دہتے تھے ہم دیجتے ہیں کر منو چیر ثانی کا عقد دا ڈرٹشاہ جاریا۔ بي طاحر سيم اوررت مدوسي قائم موكما - مح دمطي يسردا وداورمنوجر میں تعلقات استوارم زہد اور اول الذکرنے مشروان برحلہ کرسکے اس كوسخت وتسال ببنجايا - بيراد الرال مذمبي تتمنس سياسي تفيل سيناكي اكترمسنان اور عيساني محومتين متحدموكركسي وومسرى مسلمان ياعيساني سلطنت سے برمرمیکا درمی تھیں۔ مشروا ن کے یادشا بیون میں عاقات کیے منوچرشانی - اور خاقان اکبراخستان زیاده نام آور تھے - بیدونول فاقانی يرببت بهريان عقر ۔ اور خاقاتی كوان كے درياد ميں اس قدرتقرب حاصل مقا کر دربارس سونے کی کرسی ہر میشتا تھا۔ اس کی عزت و تروت سے متعدد واقعات كمايون من تركود بن - آخر تا بركي ايك وقت ايسا آياكم اختان فأقانى سے بدگران بوگرا - وجدم مدنی كرف قانی جوايك مرتبر جي و زیادت سے مشرف ہو دی تھا ندسی عذبے سے لیے اختیار ہو کردوسری باد إدشاه كى اما دت كے بغيرسفرج كوروائر ميوكيا . شابى مصاحبول سك عذبر رقابت سے اس کے خلاف رادشاہ کو بھردیا۔ آخر داہ سے گرفتاد موكرآ با ورسات ماه قلعه شایران مین قبید دیا - بیم را دشاه کی مال کی سنائیش سے آزاد ہوا اس نے قبہ ہی متعدد معرکرآ راقصینہ۔ یم کیے

DIMITRI CE THAMOR AL

DOVID al

میں جوصر ساست کہلاتے میں۔

فاقانی کا دل دنیاسے آجات موجیکا تھا۔ جنائی دہائی کے بعد بی گوٹ نشیں موگیا ۔ اور بالآ فریوں سے موا۔ بی گوٹ میں دائی عدم موا۔ فاقانی تصیدے کا ادام مانا جاتا ہے ۔ نود کتا ہے ۔

چ من ناورده پانسدسال ہجرت درد جنمیست با برہان من با اس کے قصا مدمضمون آفری ذور بیان - ندرت تشبیبات - میتر لرکیب میں جواب ہمیں و کھتے ۔ اکٹر علمی اصطلاحات بعید کمی اصدا دور قبی اشارات کے باعث کام نہایت مشکل ہوگی ہے ۔ یہ قعما مدموی نقی اشارات کے باعث کام نہایت مشکل ہوگی ہے ۔ یہ قعما مدموی نقی افتار اور میائی کان میں اور جیا کہ اور بوسائی کانقش می نظر آجا تا ہے جس سے ان کی مثالوں سے ہا د اور دور اور میائی کانقش میں ۔ ذیل کی مثالوں سے ہا د دور دور کی تسدین ہوگئی سے ان کی مثالوں سے ہا دور دور کی تسدین ہوگئی ہے ۔ ان میں کوئی فاص ترشیب مموظ نہیں دکی

اش عهد بن جب بي كاسبم الله يا محت كا تقريب منالى ماتى و تركا قرآن باك كا دس آيات اس كو بيها الته عقم - إن آيات كو مرعشر كهت منع د خاقانى لكمتناه و

که خاقانی کاکلام نظم ایک شخیم مجدید قصا ند و دوان فرارات دفیر اور مشنوی تحنی کادام نظم ایک شخیم مجدید قصا ند و دان فرارات دفیر اور مشنوی تحنی العراقین برشمل ہے ۔

الم المحنی صدی بجری

دل من پرتعلیم است و من طفل زبال دانش دم تسلیم سر عشر دسیر زانو دبستانش اس موقع برنج کی تنی ایک طون سرخ اور دومری طون زرد دری باتی هی اور اس پرآیات قرآنی کعی جان تھیں۔ اس قسم کی کھائی کونشرہ یانشر کہا جاتا تھا . مکتب کی دسم میں سرخ اور سنرخی ہما دسے یہاں آئی تک۔ استعمال کی جاتی ہے۔ تاکی و و نشرہ اطفال و شتن در زرد و سرخ حلم نہ نبیا برآور ا و در کرمکتب میں دو بہر کا کھانا ہے کہ جاتے تھے . طفل ذی مکتب میں دو بہر کا کھانا ہے کہ جاتے تھے . طفل ذی مکتب بر دنال من زمکتب آمرہ بر بہریاں نہ آفتا ہے مدود نال آوردوام

مع میرادن استاد ہے اور میں ایک ہوئی ہوں جواس کی ذبان مجمعات سیسلیم و رضا کی باتیں گویا سرعشر ہیں اور سرزانو (مراقعہ) مکتب کی طرح ہے۔

میں کب بک بچی کی نشرہ کی تحق کی طرح میں اپنے آپ کو عمرہ ذرد اور مشرخ ملبوس سے آ راست کرتا د ہوں ۔

میرخ ملبوس سے آ راست کرتا د ہوں ۔

میں اور میں محتب سے بھے اور تو وہ کی باتے ہیں اور میں محتب سے بھے اور هوں کے لیے میاند سوری کی دور دشیال لایا ہوں ۔

میاند سوری کی دور دشیال لایا ہوں ۔

میاند سوری کی دور دشیال لایا ہوں ۔

میل وقت توشی کرنا بدیمی اور تو رہ کو س کی طرح نوشی مناتا ہے ، ہاں اطفال کو می کے وقت توشی کرنا بدیمی امر ہے ۔

میل وقت توشی کرنا بدیمی امر ہے ۔

يقي اوركية تع "بهاد الكولة اسب سه آكے " عردان درین هے عذر نیزدم کرطفل داد از نے کتم ستور و بر برا بر آور م م میمی با تقسی گوتین نے لیتے اور حج اوں برنت را لگائے بھرنے ۔ از برل دور وطفل باگرزدم كردست كاسه براده كرب فلاخن درا و درم ایک کیسل جواس زیانے ہیں دانے تھا سریامک کہلاتا تھاجس کوہائے۔ تواح بس نیلی گھودی کا کھیل کہتے ہیں بھی ایک ایک اور کا جور مبتا ہے اور در مسرا اس کی پیچرپرسواد موتا ہے۔ تھے سوادا در دوسرے اوکے عبائے ہیں اور جور ان کو کڑنے کے لیے دور تا ہے۔ جس کو دہ پڑا لیتا ہے عیراس کو جور بنت زاجتدا سرواك باك نبازيم وطنل زائكهم ماك وليم يودهم بالاستان الاان من قاعده سے كرحب برك كرتى ہے توار مكر من كاشير بناتے ا و د اس سے کھیلتے ہیں ۔

شیر بنیم نران شیرے کرمنی صوبتم کاوزرتیم نران گاوسے کریا ہی عنبرم چیچا۔ کی عدت میں کیورسے کا مشربت استعال کیا جاتا تھا۔

المراس بردان فنداس بات میں مجھ کیا معدود کھیں گے کہ یں بانس کا گھوڈا براکس بردان فنداس باحث میں معدود کھیں گے کہ یں بانس کا گھوڈا برد برد کون کا در سمیدگی دو قوں سے مجھے کام پوتا ہے۔ اس الیکسی باتھ میں تحق نیشا اور سمجی گوئین ۔

مال یاب میرے مگراں تھے ۔

مال یاب میرے مگراں تھے ۔

مال یاب میرے مگراں تھے ۔

کله بی شیر برت ہوں امگر وہ نشیر نہیں جو حلم کرتا ہے ۔ ہیں سونے کا گارے بوں امگر وہ نشیر نہیں جس سے عنبر حاصل ہوتا ہے۔ یہ سونے کا گارے بوں امگر وہ نشیر نہیں جس سے عنبر حاصل ہوتا ہے۔

چ د د د د ۱ بردانیدکند یاد د سید اذكرول أبلردا ماده شراب كدراست ما تجوعور تول کے لیے اولاد کا تعوید نشفرال سے لکھتے تھے۔ كالبستني سرنخت ستردن درآورم ته زعفران چیره مگرنشره م ترمی جگرد در کرستے کے لیے دیوند (ایک زر درنگ کی ہوتی ) کا ہتعمال مفید تھیا جا تاہے برتفة مرًا الكافت كرما بينسند؛ قرصه ديوند زيطف بماريوں س عموماً تعويد مندسے سے كام ليتے تھے - فاقان الي الي الله كارك كيمرن برلكمتا هي -يم بوتورز گروشعب ده گراز د بد ميل ونشره وح دست كرال بادندا بادشا بوں کے مرنے برجھ بندا سرگوں کر دیتے اور شاہی گھوڈے کی دم كاث ديت تقي . ی بی بیر مروش بریده دم بیمافلان سفت خطر گریم آدرید شادی می وجلوه کیموقع بردولها دلبن کے سربرشبراورمیوه تحقیل این این رایت بخول سروخش کریده دم كماماتا تما-اله جب با برتسط بول تو ان كاعلاج كيوده كاشربت مع نسكن حب دل ين أسلِ بون تذكيو راسب كارسب -

اله جب با برقبط بول و ان کاعلای گیوده کا حرب ہے ۔ ال بیادی یں آبط بوں تو کیو ڈاب کا دہے ۔

س اسلی مکن ہے کہ میں جبرے کی زعفران ( ذر دی ) سے تعویز تیاد کروں جس سے بانجو قسمت ما لمربو ۔

س انخو قسمت ما لمربو ۔

سلہ آفتا ہی گری کا دکھر سیتے ہی لطافت میں قرص دیو ندین جاتی ہے ۔

لطافت میں قرص دیوندین جاتی ہے ۔

لکہ تعویز گنڈا اور جادوج تعناکو نر پیرسکا وہ تعویز گراو رجا دو گرے مس می بادا۔

بر بادا۔

بر بادا۔

می سرنگوں تھینڈ اور دم مجمعہ کھوڈا۔ دنیا کے لوگوں کو دکھا د۔

میں سرنگوں تھینڈ اور دم مجمعہ کھوڈا۔ دنیا کے لوگوں کو دکھا د۔

ن داشک من برشب شکرد است بیانی کیمت دا زناشونی ست بازانود بیشانی فادسی بین اس سیم کوه شکرد یزیم که سابتی دیم کا سامان جسے قارسی بین شیربها کی بین دو بها کے بیال سے دلین کو بیجا جاتا تھا۔ اس بین جراسه اور زیود مجتا تھا۔ اس بین جراسه اور زیود مجتا تھا۔ اس بین جراسه اور مش برشیر بہا کودس ما فیست آگر تبول کرد مرا ا

یسلمانوں کے ون کا دور تھا۔ اس لیے جب عید آن تی توباد دانگ اللہ اللہ علیہ اللہ تاہم کی عید کی تو جب عید آن تی توباد دانگ علی اللہ تاہم کی عید کی تو خبر نہیں ، البتہ برم سٹائی کی سیادٹ کا منظر دیکھنا ہوتو ہمادے سیاتھ آتیے اور فاقانی کا جائز سنیے۔ اس کا صرور افسوس ہے کہ عید کی اسلامی تقریب میں سے و نقہ کی غبر سٹری دیگر دیری مشراب کا دور میں نیا ہے ہوسی کی تائیں اور دہ ہی مساس ہوگی تھیں ، دریا دی سٹراب کا دور میں نیا دہ ہے کہ کا ایس اور دف بیا دہ ہی اور دف بیا دہ ہی میں اور ابل وریا دکو مست و بنو د بنا د ہے ہیں ۔

عبد مهای فرنگرسیم نادی بر برگ مد آفتاب زدفشال جام بورس برای آن آبنوی شاخیس مازیم سوراخ بیس بر مبط و عدد امریکی کانستنی دا د دسیم نالال آباب ازعش می درسین بسته دست شد

ان میں انسوق لی مجا در شب میں پوشیدہ شکر دیز کے مانندہ کیو کرمری بہت کا عقد ذانو د بیشانی سے ساتھ بندھا ہے۔ کاعقد ذانو د بیشانی سے ساتھ بندھا ہے۔

آن دوبان الرون الكارون الكارتان وال جند صف جوان الرائم مربيكادا مرا المرد الم

دید کرد و نکیے کھوے موجاتے ہیں۔

اد دیدی درگریویاں کنوں در غالہ عم

چوں کنارش بنی ساق من دندا نرداد
قطب دارم برمریک نقط دار دباری می المیست

تاکد زاں ساق من برآ ہیں کرسی شست

اکسی آب ازجے نویں برائم آ کیجب
درسیے کامی چوشب نے سپیرا م جوجی

درسی کامی چوشب نے سپیرا م جوجی

دروزہ کردم نزرجوں بریم کریم مریم صفات

دوزہ کردم نزرجوں بریم کریم موسے زدبی شدیرا

قيدس بيل ادرقيد ك بعدبها رسا شاع كوج وزيارت كيسف كاسترف سيسرموا وواس مباك سفررس دوق وسوق سدوانه بدایده ایل دل کے سواکسی اور کا حصر نہیں ۔ اسی کے ساتھ قافلہ تحارج کامنظر دوریک رنگتان کاسمندر - اس میں ناقوں کی کشتیاں ماری درمیان میں امیرج کی سواری ۔ یا تکل سینماکی سی علتی پھرتی تصویری تظرأتي بس من كور تير كفاقاتي كى قدرت بيان دفعت خرال اورندت

بال بادين مركال ناقد سنركس اذمر صلتر مرده وازمكم معرضي ناقر بركاوه وبم حفت ازبرس باسير د گرسوا دمشده بردوسيرش دستاد صرکاده و ماه مدورسش اندرشكم دونجير بمانده محصرت تحتنى كه صد بزار فلك متدمتهمتس حوں شدب کر آفتاب ہی مان درس

ج از ہے بربودن کال برآورم

تشبيبات برايان لأنا يرتاب در بلے خشک دیری مستنی دران دال دريات يرعياب وزاعراب موج ذك جود اسوار ديده بنرينات تعش اشتربنات تعش و دوم کرسوار او كيسوي وروكون زندانس بهم ماند كواده مامله وسنس ترام را صحن زمیں زکو کہ ہو دخ آئیا نکھ وال بودج فليفرمتوج يرياه در

يهى معلوم به تاسيم كراس زماني بروجب موقع ماست ماجوى کے قافلے رحمیان ماد حالے تھے۔ اغراميم كدازيه احداميال د دم

سلم کمیایں اعرابی ہوں کہ صاحبوں کے سیھے سیھے جلوں اور ان کا سامات الوسنے کی عرض سے جے کروں ۔

فاقانی کے سلسلے میں مربات یاد مرکھنے کے قابل ہے کہ اس کوعیسانیو اوران سے مذہبی مراسم سے کافی واقفیت تھی۔ اس کے کئی سبب ہیں۔ (۱) فاقاني كاتقالي مطابعة مذاهب (۲) اس كى مال كا اولاً في المنه ہوتا رس اس کے مدوح کی سی یا دشاہوں سے قرابت و روابط۔ اس نے اپنے قصائد میں عیسانی راہبوں کے رسم ور دارج کا اکتر ذکر کیا ہے. مثلان کا رسم الخط ترمیما ہوتا اور دست حیب سے دست دات كى طرف ما تا تفا - وه رياضت كے خيال سے سياه الش كے كيرے كينتے اور اسے آپ کوزیروں سے باندہ سے اور زاتوں کو آہ و ذاری کے تھے بسرر ایک لمبی توبی اور کرمیں زنار ہوتا تھا۔ وہ عبادت کے وقت سنھ بجاتے تھے۔ ان کی خانقاہوں کی جوتی براک قندیل آویزاں سے شب میں مسافردا ہ باتے اور آکر بنا ہ لیتے تھے۔

مراد ربنددارد رابها سا يورامسيد زال برآرم برسب آوا ردادطبلسال چول پذرسف شوم زنار سندم زین تعسال سوزوجی دل قسندی ترسا بدلوگ اکشر خاروں میں رہتے اور طرح طرح کے محاہدے

فك مج روتراست ازخط تمسا ناس رابران بوسشیده روزم بدل سازم برزنار و بربرتس د دم ناقیس بوسم زیس تحسیم زبان روعنينم ز آسشس آه

كيا كريت تحصر

شده مولوزن و پیشیره جوخا مرابيند درسوداخ غاشه مله بوگ بھے کسی فار کے سوراخ میں دھیس کے کہ ناتوس بجارہا ہوں ا ورطانت کے کیٹرسے بہتے ہدستے ہول -

یہددیوں کوم تھاکم بھان کے لیے استے کا ندسے ہے ایک زردہارہ ناس یں سلا ہوا لگا کر تکلیں۔ الردون بيوديانه بركتفت كبود فولش آل زر دیاره بی کرمیدا ارافکند اس کے ملاوہ اس مبدی متفرق رحمیں اور دوائع خاقانی کے کام س برس تذکرہ آگئے ہیں۔مثلاسیای لوگوں کوا ور جانوروں کو بریکارمی کو کرمے ماتے تھے۔ علق بردنداسپ عرت راعوانان فلک سخرہ ج ج نی زی علمت فانه کرفحط افتاد در فانش أيك ومعيلا سباجغ رطيلسان اسينة اورا ديرسه كاندمول بذل سادم برزنار و بررتس رداد طیلسال بول یور سفا خطيب تلواد باتحرس كرخطيه رضي كوكموك ببوت تق خرد خطیب دل است و دیاغ مزاو زبال بصورت تیغ د دبال نیا آسا اسلام كوميودكر اكتربذا مهب بين سف و تفريز وعيادت سمع حات ہیں۔ چنانچ یا دسی اپنی مذہبی رسموں میں مشراب بیلتے اور عمن ر دمزمہ کا ستے سله دیکوآسان به داول کی طرح اینے شیاکا تدسع به زد دیمواکس عرح علامی سله حبب آسمان کے سیابی تیری عمر کے گھوڈے کو بیگا دیس کو سے گئے تواب ہ علمت خام (دنیا)سے س می کال برا بداسے کیا دھوندھ تاہے۔

سلت کیایی دنار اورمیسان بولی سے پورسفا کی طرح ددا اورطیان بدل اول؟ سکت کیایی دنار اورمیسان بولی سے پورسفا کی طرح ردا اورطیان بدل اول؟ سکت عقل دل کی خطیب ہے۔ دیاع منہر۔ ذبان تلواد اورمنونیام

تے۔ پرمغاں اور تمع بچے وقیرہ کے انفاظ اس کے شاہد ہیں۔ یوگ ایک علم یک اورتمی میار میله یک مشراب کوتم میں " انتماستے " تھے۔ مرا داربین مغال جول نه پرسی کرمل می در مُنَع سرای محریزم شراب تیاد کرنے والے ملے ہدئے تبید کے کویلے مشراب شقارے کے لیے استعال کرتے تھے اس طرح گاد نیچے عیم طاق اور صاف ا سراب ١٤١ ماني على -ما بهن را وق كند تركان مع بالاسم مجلت عم ساخة است ومن جوبرمو مشرا بخدر مید بینے بیفتے تھے توگذرے ہوئے ہم مشروں کی یا دس ايك كلونث فاك يردال ديت تح -كره وسمال آورده ام وشمنال را تنريم بيبره نگذارم حفاك غرض مثالیں کہاں تک تھی جائیں۔ خاقانی کے پہاں اس قسیم کے اشادات بکشرت ہیں۔ یعمی صدی ہجری کے سمان کی چند محلکیا گئیں اکر خاقانی کے کلم سے اس عہد کے سیاسی خلفتا رکا نقشہ بیش کیا جائے۔ جب کہ ایک طوت مالک اسلام کے وصنی غزوں کی پورٹش تھی دوسری طرف حجوتی فرمی عیساتی سلطیش اور قرمین دوم را زنطینه ا درمینیه اله فجرسے مغوں کے ملے کے متعلق کیوں نہ لوچیوکیو بکر میں میالیس روز دیم<sup>خا</sup>

يناه ليتابول -

میں مجلس غم زاستہ ہے اور میں سیسوختہ کی طرح ہوں تاکہ سشرا سب نتھارنے دانے پلک بیرے مساسراب مسان کریں۔ سله اگرم بینامی بریم : دستوں کی خاطرادیا ہوں سکن دستمنوں کو می خاک کی طرح محروم نہ دکھوں گا۔ گرجتان روس دغیره کشود کشانی کے خواب دیکھ رہی تھیں اور تیسری طون خود اسلامی دیاستوں میں باہمی دقابت کا دفریا تھی تو اس کی تفصیل کے سیے دفتر میا ہیئے ۔ بہر حال اس میں کوئی شاک نہیں کہ اگر خاقانی میں دوس می شعبی اس کی جزئیات نگاری برقدرت اور ذخیرہ فصوصیات مزہوتیں تو بھی اس کی جزئیات نگاری برقدرت اور ذخیرہ انفاظ کی کشرت دیکھ کر ہر انصاف بیند ناقدیہ تسلیم کرنے برجمبور ہونا ۔ سخن گفتن بھ ختم است می بینی و می پرسی می گوید بخاقانی بخاقانی بخاقانی ا

(على ترمير بي ميم الساع)

## مخطوطان شناسي

مخطوطات شناسی کے موضوع پرجونیا بھی ہے اور دستواری۔ اظہا خیال کرتے ہوئے میں کے گور حصے محسوس کردیا ہوں تاہم مراطبینان سے کر اگر کت تشنیانشانے سے دور ( Wide of The mark ) سے ربی تواس کی ذمددادی میرسے مسرم ہوتی ملکہ فریالین کرنے والے اصحاب کے اس سیلسلے میں اُر د و سے زیادہ شاہدفارسی وعربی ادب کی مثالیں میں گ حس راميد به كراب مجه معان فرائيس كر ممسى تخطوط كومطاكع بالخفيق كامومنون بناني سيربيلي بمين اس کی اصلیت با است او در a nitenticity) کے بارے میں اطمینان كرنا بوكار اس كى عزورت كيون بيش آنى حقيقت سير كرحبى طرح باذا نخارت میں سکہ را مج کی جگرسکر جعلی کا علن کھی ہوا کرتاہے اس طرح بازامم س کھی ہوتا آیا ہے قرآن محبد کا بہنا قابل تر دیدمنی وسیے کر دومسری کتب سادی کے برخلات اس میں انسانی تصرف کور آہ نہیں لیسکی ۔ سکین احادیث کا ایک معتدر مصد صرور ایسا سیعس کی صحبت مشکوکن سے حاشا. ميرامقصدا حاديث كي صحت بالحبيت سير البكار كرناب بلكس توبيال یک کہدسکتا ہوں کر دنیا کی سی قوم نے : پیزیسٹوا کے قوال وافعال کا آتنا عظم الشان اتنامام اور اتنامستندر كركار دردن دمين كيامتنامسلان

نے پیر بھی اہل ہوائے حب موقع بایا این ذاتی سیاسی یا ندمہی اغراص کے سخت وضع امل موادیت کاشغل مادی دکھا۔

خداج است خير د سي مقتين امت كو مغول نے اصول دوايت و درایت مرتب کرکے ان لوگول کے دجل وللبس کا بروہ میاک کیا تاہم مرقع ہے کہ منصرفت ہمارسے عدام بلکنواص کی تصانیف میں ضعیعت ہی نہیں ببت سی منکرا ور موضوع اما دیث کو یاریل گیایی وجه سے کران موضوعاً يم متعددكتا بين تلمى تمتيل منقول ہے كہ ايك مرتبہ ايام احمدين مثبل اور ا مام کمی بن معین ایک مسجد سے گذر سے جہاں ایک شخص بڑسے تھے میں دعظ كبدر باتحاد وودان وعظيس اس في كها كفلان صديث بين في احمين منسل اور على بن معين سيرسى سيراس برامام احمد في فرمايا استعمل بي احمد مول اور سیمی میں اور میم شهادت دستے تین که صدیت روایت کرنا در کناراس يبيهم في تركي كل يمي نهيس دهي واعظ برا ميلت برزه تقا ابني بادكيون مانتا - كينے لگائم سے بڑھ كركونى المق نہيں ہو كاكياتم تھے ہوكونيان احداور مي نام كيميمي بور اوركوني نبيس اسي طرح كهاجاتاب كركوفه كى مسجدتين ايك تخف زار زار دوربا تمار حب لوكون نے دجابھي تو كهاكريس اعاديث وصع كياكرتا تقااب تائب ببوكيا بول مرده عاربرار اماديث جوامت سي يميل عي س. اب ان كالدادك كيابو - لوكول في كما م خرمیس سوھی کیا ۔ بولا میں نے دیکھا کہ اوک قرآن جیوڈ کرفقہ ابن صیفیس موبوكة بي اس ليس ففائل قرآن كى مدمتين كموكم كرسناياكنا تعا انزى والتعسي ياظا بربوتا سي كلعض صودتوں بيں البيرا نعال كى غركب کے روی کے ساتھ نیک نیتی تھی ہوتی ہے آپ کومعلوم ہوگا کہ معنی الند کے

بندوں نے بربنائے ابتار اپنا نام عنی رکھا اور باقاعدہ رویف وار دیوان تیار کرکے اپنے نتائج افکار اکا براسلام کے نام سے شائع کر دیے چپ انجے دیوان حصرت عوث اعظم - دیوان خواص معین الدیوشتی دیوان خواص معین الدیوشتی دیوان ختیا دکوان محارے دعوے کے شاہدیں -

جعلی کارد باد کا بڑا سیب جیسا کہ او پرعض کیا گیا کھی فواتی مصلحت کمی ساہی غرض اورکھی فرقہ وارا نہ مفاد ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعز نمین نے تحرابے فرمایا ہے کہ لوگوں نے امام شافعی کے اشعار منقبت میں جنری فی بیت اپ طوت سے بڑھا دیے جو سراسرامام موصوت کے مسلم عقائد کے فلافت تھے باجن میں ایسے بزرگوں کے اسماء گرای آئے تھے جو امام کے ذمانے میں بیدائی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح امام مالک کی طرف ایسے عقائد منسوس کردیے جن سے مدوع کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا اس تیسیل کے المحاقی کا رنامو میں فارسی میں شاہ نعمت اللّہ ولی کے قصا مداور اردوسی خطوط غالب مرتبہ گڑا اسمیل رسا ہمدانی کا بھی شماد ہے۔

ناموں کے التباس نے بی بعض اوقات اس کارد بارکو برما وا دیا ہے اکثرائم عظام اورسلاطین اسلام کے نام السے سے ہیں کہ باب بیٹے یا دا دا ہوتے میں استیار مشکل ہوجاتا ہے جسے عگرین محد ین محدیا محدین نصری میں اسلام می بن علی بن محدین احدین نصری احدین نصری احدین نصری امدین نصری احدین نصری احدین نصری احدین نصری احدین نصری احدین نصری اور ابر کو بن العربی صوری اور ابو کو بن العربی ناموں اور محدین زاموں کے دوسرے افراد کو جو الی تشیع کے حالتے ہیں ستاسے تھے اور انھیں ناموں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگرائیں صورت بیش آئے توایک تحقیق اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگرائیں صورت بیش آئے توایک تحقیق

كرف والمح كوكيا راه افتياركرني عامية ظاهره كداس كودافلي شيادت سے - ادر اگروه نه سلے تو خارجی شهادت سے کام لینا ہوگا . داخلی ورائع سن مخطوط زیر کیٹ کا دیباجیمتن ، ترقیمہ کی اہمیت سنم ہے اور فادی می معتبرا رض - تذكرے اور دوسرى يادداتتى آ ماتى ہى - آب نے يادكا بوگاکه نواب صدیق صن خاں کی متعد د تصانیف میں مصنعت کا نام کہیں نهيس ملتا والبتهمومنوع تصنيف الين اثبات توصيروسنت مرد مشرك بدعت ابنائے تمام کی شکایت مامیزا در آزاد منعش بولوں کی مذمت کے الیے قرائن ہیں جن سے اندا ذقد کی بہواں مشکل نہیں۔ مصنف کی شخصیت متعین ہونے کے بعداس کی تصنیف کے عمداد ماجل بإذمان ومكان كح تعين كالمرحلم تاسب زرينظم مخطوط كب اوركن حالات میں وجود میں آیا اس کے عاشے سے موضوع اور اس کے او دماعليه كى بهت سى تقيال حل بهوجاتى بين اليات قرانى كى مى ومدنى تقسيم يمين أحكام مشرنت كي عهد اور ماحول مي سي تهين بلكه ان احكام كي معنوست اور محمت سصفى روشناس كرتى سهاب كوشا يدعلم موكوب جوعلوم ستدا دلهي آسك على كريورب كاستاد مان كالم مشروع مي علم حساب سے دل حیی نر رکھتے سکتے اور کسی مشہور واقعہ کو سالیاد قرار دے کرا بینا کام جلاتے تھے ایک مرتبہ حضرت عرفار وق کے عہد خلافت میں دانی مین حصرت الجرموسی اشعری نے ان کو لکھا کہ آسی کے ہمال وفرمان آتے ہیں ان ار تاریخ نہیں ہوتی حس سے اکتر اری مجن سیا ہوئی سے لہذا احکام برتاری کا ہونا صروری ہے جنا مخصرت علی مرتضیٰ کے مشورسے سے بجرت نبوی کوا ساس تھبرایا گیا اور تاریخ

ایجری کا آغاز بودا مورضین کا بیان ہے کہ ماموں رستید کے زماستے میں یہوڈ نے دریارس ایک دستاویز ملتی کی حس سے طاہر میونا عما کر رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ایک معابدے کی رو سے بیودیوں کے تام ميس معافت كرديے تھے - ماموں نے كہاكر ازرال متفترت نے تم كويه دعايت دى سبع توس بسروحتمل در آند كرول كا- اس دقت دربار کے ایک عالم نے اس دستاویز کو بغور دیکھا اور کہا کہ سے ا میوبکر اس کے گواہوں میں سعدین معاقد کا زام تھی سے جو بیتر منا ہد سے پہلے وفات ما ملے تھے حیاتے اسی بنا بر دعوی خارج کردیا گیا۔ غرض سنین کی ایمیت اورسنین کے نہ ہونے یا مقدم وموثر ہونے ، کی قیاحت سے برخص واقت ہے اور مجے زیادہ اس کی تقصیل میں ملنے کی صنرورت نہیں۔ البتہ اس قدرعوض کرنا لا ڈم ہے کرسی مخطور کے کا مصنف كالحرم كرده بيونا - يا اس كے عبد كايا قريب عبد بيونا اس كى قدر و قیت برها دیتا اورمتن کی صحت کوبری مدیک قابل استناد بنا دیتا ہے مزصرت یہ بلکمتن کے سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے ہی دحے سبے کہ ايك مخطوط كوما تخية وقت سال تصنيف اورسال كتابت كي تعيين بساحترودی ہے ایک سے زائد نسخے موجود بیونے کی صورت میں راور ظاہر مركراس صورت مين كثرت تعييرس خواب مرلشان نبس بلكر وبراه موجآ ہے جس سنے کا سال کتابت قدیم تر ہوگا وہی عمواً زیادہ قابل قدر ہوگا۔ عوماً اس سے کہا تھا کہ می ایسانی ہوتا ہے کہ قدیم استحسی کم علم کا تب کی حاقت ہے اور بعد والا تمسی لائق شخص کے رسست جمہر کا رہین مشت ۔ تاریخ موجود نهرینے کی صورت میں ہمیں بہان علی داخل اور خارجی

شہادتوں سے کام سے کر سال سین کرنا پڑتا ہے تو دمخطوط کے خطاوہ کا غذگی نوعیت بھی اسخصوص میں دہنمائی کرتا ہے اگریم مختلف قلموں مین نامین مقتلی کی تاریخ اور نمونوں سے نلٹ ، فحق ، توتیع ، دیکان ، دقاع ، نسخ ، تعلیق کی تاریخ اور نمونوں سے نیز میں کاغذگی مروم تسموں سے واقعت ہیں ۔ نیز میر کو فلاط کو دیکھ کر اس کی کتا بت کانتمنی ذما تہ شعین کر سکتے ہیں ۔ نیز میر کر میں مخطوط کو دیکھ کے نووں کے میں ساتھ کا فیڈ کے نمو نے بھی موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود فیلی ساتھ کا فیڈ کے نمونے می موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود فود فیلی ساتھ کا فیڈ کے نمونے می موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود فیلی ساتھ کا فیڈ کے نمونے می موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود فیلی موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود فیلی موجود ہوتے تھے ۔ چنا نجے ایک دفعہ فود سے کھے اس کی تبیت کو الاحظہ کرکے اس کی قدامت کی تصدیق کو دکھا یا تو اعفوں نے اس کی ہیست کو الاحظہ کرکے اس کی قدامت کی تصدیق کی ۔

آب بی جن حفزات کو تحقیق کے کام کا جُرب ہے دہ جانے ہیں کہ اگر

کسی خطوط میں تادیخ کی مراحت نہیں ہے تب یا تو مصنف کے کسی دیے ہوئے
اشا دسے سے ذیا نرکا تعین کرنا پڑتا ہے یا فاری شوا بد کی طرف دجرع کرنا ہونا
ہے مثال کے ملود پر چہاد مقالہ کو لے پیچے واضح دسے کہ اس کا سال تصنیف
مذکرتا ب مذکود میں ہے نہ دو مسرے اہل تلم نے کہیں بیان کیا ہے البتہ خود
چہاد مقالہ سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سنج تحریر کرتا ب کے دقت
برقدید حیات تھا کیونکرصا صب چہاد مقالہ اطال اللہ بقادہ کہ کرائی
کو درا ذی عمر کی دعا دیتا ہے اور یہ سلم ہے کہ سنجر کا سال وفات ساھے ،
ہود وسری طرف دہ کرتا ب مقالات جمیدی کا ذکر کرتا ہے جو اھے ، بجری

بیں مکمی کئی ۔ پیس محمی کئی ۔

اس سے بقدل مرزا محد بن عبدالویاب فزدین به امریابه تبوت کو بہنے ماتا ہے کرکما ب جہاد مقالہ کی تصنیف مدہ ہری سے پہلے اوراہ ہجری کے بعد دقوع میں آئی۔ ہما دسے زمانے میں غالب کے کلام کی دور واد تقتیم اسس کوسٹسٹ کی نہایت کا میاب مثال ہے۔ اس طرح بعض تحريجات بمعض كلمات اور تعض الجادات كازمانه جانا بوهما يهاس كيم اكرسى كماب بي ابحت ف ندكور موتوهم اس كتاب كے سندين كانجير نو محداندازه لگامیکتے ہیں مثلاً تصوف کالفظ عہبر رسالت کے بعد کی میدادا ہے اس بزایر سے مدیث میں سے دہ ظرآیا ہے اس کی صحت شکوک تھھرتی ہے۔ علی ہذا سبق رسہ در در مقم ) ہجرت کی ابتدائی صدیوں میں ستعل مذ تعدا اس معیقت سے میش نظر اس کو متقدمین کی تصافیف میں علماش کرا نعل مبث ہے آزاد نے اب حیات میں جوٹیسا تن کا تذکرہ کیا ہے جو تجمیمی سقتہ محبر کر امیرخسرد کے سامنے لے کھڑی ہوتی اور وہ اسس کی دل مشكني كاخيال كركے دو كھونٹ نے ليا كرتے ۔ ليكن حب ايكيمق خیال کرتا ہے کہ تماکو کی دریا غت سو کھویں صدی عیسوی میں ہوئی ہے تواس روایت کی کیاد قعت ره حاتی ہے۔ تارکی واقعات کی گذیر اور تادی سنین کی اسٹ محیر برعلامہ زفشتری نے ایک دل حیسب لطیعہ بیان كيا بي من كواب كى احادت سے يمان نقل كرنا حابنا ہوں - تكھتے ہيں كه ايك سخص نے ايك امير كے حضور ميں كسى كى حفلى كھاتے ہوستے كہا كم فلاں آدمی قدری جبری عقید سے کا قائل سید اور اس نے تھاج بن نرسیر كوس في على ابن ابى سفيان يركعبه دها دما تها ميرسه سمامين براكها

امیرنے کہا میں جران ہول کہ تھا ہے ملم وعقا مدیر حسد کروں یا معر انساب ہے با واتفیت تاریخ ہے۔ بولاجی فدا آپ کا عبلا کرے۔ ان علوم سے تو میں مکتب ہی کے زمانے میں فادع ہو جیکا تھا۔

سب سے افرین منب کے دیائے ہی فاری ہو چکا تھا۔
سب سے افرین (گوسب سے کم نہیں) قراوت متن کی منزل ہے کسی مخطوط کے متن کا محم پڑھ لینا جس قدر مزودی اور اس کے ساتھ ہی دشوار ہے اس کا ہم سب کو کم و بیش تجرب ہے عام مخطوطات اسی مغشوش اور فی دور ان میں اغلاط کا وہ طوفان ہوتا ہے کہ فدا کی بناہ ۔ یہ اغلاط معنفوں کی خطائے فکر کا تیج می ہوتی ہیں اور کا نبول کی بناہ ۔ یہ اغلاط معنفوں کی خطائے فکر کا تیج می ہوتی ہیں اور کا نبول کی بناہ ۔ یہ اغلاط معنفوں کی خطائے فکر کا تیج می ہوتی ہیں اور کا نبول کی بغراس فلم کا معی ۔ یہ بے فل مزہوگا اگر دونوں کے بین اور کا نبول کی نفر سن قلم کا معی ۔ یہ بے فل مزہوگا اگر دونوں کے بارے میں بہاں اظہار حیالی کر دیا جا ہے اور جیند مثالیں بیش کردی ما بی ۔

مصنف کی اغلاط - ظاہرہے کہ انسان خطادندیان سے مرکب ہے جس کا نتیج یہ ہوتا ہے کہ کھی قلت تذہر سے کبھی خطائے تفکر سے کبھی سے اور کھی قلب وہم سے تو دمصنف ایسی قلطی کا مرکب ہوتا ہے ۔ جو قارئین کی گراہی کا باعث ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصنف یا موکف اپنی ترادس فکر کو دل حیسب بنانے کی دھن میں تحقیق و تدقیق سے قطع نظر کرلیتا ہے جس کی مثال فادسی میں مذکرہ دولت شاہ اور ادد دمیں ہوسے میں کتب نغات کے دودان مطالعہ میں مخت مگادوں کے بہاں ہے احتیاطی کی مثالیں اکثر دیکھنے میں آئیں۔ محت مگادوں کے بہاں ہے احتیاطی کی مثالیں اکثر دیکھنے میں آئیں۔ حس کی متعدد وجوہ ہیں اول قاکم نفت مگاد نقل درنقل براکتفا کرتے جس کی متعدد وجوہ ہیں اول قاکم نفت میں دوار دوران کا نفت جس کی متعدد وجوہ ہیں اول قاکم نفت میں دوران کا نفت ہیں اور ذاتی عود و فکر سے کام نہیں لیتے ۔ دو مرسے جس نہاں کا نفت

ان کولکھنا ہے اس میں ان کو اہل زباں کا مرتب حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرے وه عموماً مقالى نسا بات سے سے بیرہ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ موتا سے کرنا دانستہ سکووں اغلاط کے مریحب ہوئے ہیں ،عربی بغنت بھاری میں ایرانیوں کی ادر فارسی معنت نوسی میں میندوستانیوں کی خدمات کا انکارکرنا کراظلم ہوگا۔ تاہم یہ واقعہ سے کہ پیمصرات ایل زبان منسقے۔ ایک زبان کم اداشناس صنا ایک ایل زبال بهوتام دوسرانهین - ایرانی فاصل واكثر معين نے اس بنائد كہا ہے " دائش مندان بلل مجاور باكتان و مندوستان وتركب احتماح برندوسن فرسنگ قارسی را احساسس كردندوبه تاليف بعنت نامه بالبمت كاشتند - مرحيدسى اين گروه مثاب وماجوراست اما جول ابل زبال نبودند ایشارال اشتبابات بیاد دست داده است " غیرانل زبال سے زبان کے محاورات کے بعل صرف میں جو بغرمش ہوئی کے اس کی ایک امھی مثال قاموس كايراني مولف علام مجدالدين فروزآبادي كادا قعرب حب وه تروين ىغت كاداده كررس تقے توقعن اس خيال سے كرمستورات كى زمان بہت پاکٹرہ اور فانص ہوتی ہے اعفوں تے تحصیل زبان کی خاطرا کے عربی خاندان میں شادی کا بیغام دیا اور جی کوه لوگ ایک عمی سے دستہ كرف كوتياد مرسة الله ليه آب في آب كوترب ظامركما عبكاح ك بعد شب میں بی بی کو جراع گل کرنے کی ہداست کرنا میا ہے تھے لیکن ویک الالى تعراس كي زبان سع ك ساخة اقتلى السراح كا جله بملاسم جراع را عن کا تفظی ترجمه ہے اس طیکا ادا ہونا تھا کہ اس نیک بخت سے کھرمریا تھا لیا کر۔ دورو ۔ ریتین عرب نہیں ہے ال فم سے ہے۔

بالآخر تسيكے دالوں نے ان كو عود كياكہ بي بي كوطلاق ديں ۔ اور اين حان سلامت ساح ما من يوقعراني حكر مع بديا غلط مراس بي شك تہیں کہ زبان دان کوایل زبان کی برابری کرنامشکل ہے ہمارے بعض فرمنت بكارون من بسانيات سے داقعت نهرسنے كى بنا يراليد اليد شكوف ميورسم بي كرسنسي ألى سبع - ايك صاحب للصفي بين كرنفظ مجنيق ﴿ کُونین ) کی اصل یہ سے کہ اس کے موجد نے اپنی ایجا در فخر کرتے ہوئے كيا" من جدنيك" حبن كوبعد والول في منحنيق كرليا سد عالا بحريم ا mechanic) کی معرب شکل سیے - دو سرسے فرمائے ہیں اطراب دراصل أفتاب كخطوط بإستعاعون كمعنى مين مي كيوبركم اسطر سطر كى جمع بداور لاب يونانى مين أفتأب كوكين مي تنيسرت اس سس بعد كرموشكاني كرنے بوستے دفم طراز ميں كه لاب اله مذكور كے موجد كانام سبدا ورسطرخط كمتيجنا كے معنى ميں سب كاش وہ عاست كريونانى سی (عدل می می ادر الحادر الحال) ماصل کرتے کے معنی میں أتاب ين وه ألرص سے ستاروں كا ارتفاع دریافت كيا جاسك اس طرح د بوان كونوشيروال بادشاه كے حلے سے جواس نے د فترکے محاسبوں کے حق میں کہا تھا کہ ایشان دیوان میثنند مانوزمانیا اوربغداد کو ریم سے داد) کی باستے باغ داد تھرانا یہ بڑی لوالنجى سيه سبب سب برهدكر ذيانت كاثبوت ان يوكو س ي نفظموني کے اشتقاق میں دیاہے ان کوکیا علم تھاکہ یہ نفظ ہونائی الاصل سے اور ( و مدم مل ) سے ماخوذ سے یہ نود دویان تھیں ۔ جو اہل ہونان کے کے عقیدرسے میں ان کے سب سے پڑسے دیوتا زی اور اس کی بیری

نبوسین کی بیٹیاں اور شاعری اور نفخ و غیرو کی مربرست تھیں گر تا آگر فرنبگ نوسیوں نے اس کو غریب سمجھا اور وج تسمید یر تجویز کی کرجب صفرت موسیٰ نے کی ایز دی دریا بر ابنا عصا ما دا تو باتی سے نہایت دل می نفخ بند بہدتے جس پر ادشاد ہوا" موسی ق" یعنی اے موسی ان آواز دل کو مفوظ کر ہو۔ ببین تفاوت دہ از کیا سست تا بر کیا۔ یہاں ادباب نفات کی اغلاط کا استقصاک مکن سے نہ منظور ۔ اور اول مجبی یہ طرت کا لیجا نبیں معلوم ہوتا کیو بی فدا مجنوں کو بخشے مرگیا اور ہم کو مرنا ہے۔ مگر آمدین میں یہ مثانیں ذبان قلم بر آگئیں اپنے مذعا کی توضیح کی فاط مرف چند مثالیں جستہ جستہ اور بیش کروں گا۔ جیسے فیا شاللخات میستہ طرا س دن کی جگرس ق کی تقطیع میں) یہ معنی ذیا دہ گوئی و تبزیلے۔ میستہ طرا س دن کی جگرس ق کی تقطیع میں) یہ معنی ذیا دہ گوئی و تبزیلے۔

عبدالملک بن مروان یج از فلقائے بغداد کربیاد ظالم ہوة منیق ۔ اسطراب اور دیوان کی توجیها ت بھی غیاث نے دریافت کی بہت یا مستعاد کی بہ جواد پر گذریں ۔ فربنگ سروری ۔ گراذ (نام مرض) بیائے گزاذ ۔ اور معنی میں کوزہ کھاہے ۔ فربنگ جہا نگیری ۔ ذیر قان بعنی ماہ بجائے ڈیر قان ۔ اس طرح سوزن کے ایک مصرع (چیا گرہ شود اذکاف کاروان گفتن) سے دھوکا کھا کر ہاگرہ کو ہا کرہ پڑھا اور اس کو ہاکلہ بمنی ہکلہ کا مترادف تھہرایا۔ فرہنگ آنندرائ ۔ بیرخت بعنی زہرہ کو دراصل مہیدخت رہے ۔ خوبصور ۔ دخت ۔ بیش ) بعنی زہرہ کو دراصل مہیدخت رہے ۔خوبصور ۔ دخت ۔ بیش ) بتایا حالانکو شیح بیدخت ہے بینی دیونا وال کی بیٹی برماغ برایت متعدد محاورات جن سے اہل ایمان قطعاً واقف نہیں ، درن کردیے متعدد محاورات جن سے اہل ایمان قطعاً واقف نہیں ، درن کردیے متعدد محاورات جن سے اہل ایمان قطعاً واقف نہیں ، درن کردیے

ہیں ، مثلاً رک کردن ۔ دعوی غردر ۔ دامن جاک، وہ مرد وزن جربین ہیں ، مثلاً رک کردن ۔ دعوی غردر ۔ دامن جاک ہوں ہیں منسوب ہوگئے ہوں جس دواج کو بہارے یہاں تعمیرے تی مانگ کہنے ہیں ہمرایا ضلعت دوغن داشتن ۔ مال دار ہونا دغیرہ ۔ کابنول کی اغلاط ۔ اس سلسلے ہیں مولانا شبل کا قول یا در کھنے کے قابل ہے کہ کتابت وطباعت کو دنیا کے محالات میں شماد کونا جا ہے۔ جا ہے۔ جا ہے۔

برگزاز جبگیرفال برعالم صوت نرفت انجاز این کا تبال برعالم منی دور
اسکے اسباب جیسا کہ دمخدا نے اپنے ایک عالمانہ مقالے ہیں
گنائے بی کا تبول سے زیادہ معتفدل کے حق ہیں صادق آتے ہیں کئے
ہیں ' آسختن دوق ادبی و میلہای دین و ہوا ہائے سیاسی ' خوردنظم میں ' اُردیک ان از دیرگاہ میال نسخ تو یساں وقادئین ماسنت عادیہ وسیر اُ

متمره لوده است. برآن فدكر گاسه تنب از بین نسخ باید متعدد کید

كتاب سيم سيج اماره و اشاره - دير كاتب ياخوا ننده شيعي ازستي صوفي

اذمسترع شنامشده اسبت.

دراصل جیسنا کر دینجدا نے دوسری جگر کہا ہے کا تبوں کی جہالت ادر مقاطبی بے بروائی کے ساتھ اعراب و نقاط کی عدم موج دگ ۔ اور خلف قلموں کی تبدیلی نے ہمار سے مخطوطات کو ایسانسنج و مسخ کیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ، مرذا محدین عبدالوہاب اور دوسر سے فاضلون نے کا تبوں کی تصحیفت و تحریفت کا بجاطور بردونا دویا ہے اور نتایا ہے اور تنایا ہے کہ ان کی نادانی سے اعلام رجال و اسمائے ایاکن وکتب و ارقام سنوات میں غیر معمولی اغلاط داخل جو گئی ہیں ۔ حتی کہ شاہنام

فردوسی فردسی فرسته نظامی دیاعیات خیام اور متنوی معنوی بیسی مشهور و متداول کنابی میشهوش بهوکرد و گنیس علیل بن احمد نخوی نے بر مے مزے کم متداول کنابی مفشوش بهوکرد و گنیس علیل بن احمد نخوی نے بر مے مزید کی بات کہی ہے ادائش الکتاب مثلاث نسخ و لم یعارمن تحول بالفائستہ بین کی بات کہی وی کتاب کی تین نقلیں کی جائیں اور مقابلہ نزکیا جائے دورہ کتاب میں میں دور مقابلہ نزکیا جائے دورہ کتاب میں دور مقابلہ نزکیا جائے دورہ کتاب

فارسی زبان کی بن کرده مانی ہے۔

عربوں كا حافظ اور كما بت بس اہتمام صرب المنل ہے سكام رزا محدیے می اعترات کیا ہے اس کے باوجود کہیں کہیں ان کے یہال بھی اس عدم اعتنا کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ہندوستان کے سب سے پہلے اور ملندما بير محدث اور بغوى مولانا رحنى الدين حسن طلحاتى صاحب مشارق الاتوارجن كوعام تذكره بگارول نے لاہوری تکھا ہے اور دائم سلطان المشائخ ، حضرت نظام الدين كامشاد (آوا زبدا وك بود) كے بموجب ال كوبدالوني مانتاب رحبب الية قيام بغداد ك زماك میں و مان کے ایک عظم القدر فحدث کے صلقہ درس میں ماصر نہوئے آئر آخرالذكرنے ايك مدمث كامتن يوں بڑھا ا ذاسكبالموزن اللے - مولانا رضی الدین نے اپنے قریب بیٹے ہوئے ایک صاحب سے کہا کہ افرا سكست الموذن بدناها مئے موصوت تےسن كردها كرياكي كيا بن حبب بتایا کماتوا مفول نے کمال انصاف بیندی سے بولاناکی تاشید کی . فارسی اور ار دوس نظم و نشر ۔ ادب دینسب تاریخ و تذکره غرض ہرفن میں ہا دے کا تبوں نے "اصلاح" دی ہے۔ اگر آب اکتانہیں گئے بي توجيندمثالين اورسينتے حائے۔ فاقانی كےمشہور تصبير سے كا ايك شرب وتقرمياً تمام نسخ ل ميں لال درج ہے ہ

أستم كرول رسدم بسنة نال فرم الرسسينه باد سرد تمنا برآوم آبستن حا لمعودت كوكت بي شاعركا بظام ري مطلب مي مي ایک حاملرعورت کی طرح بول کرحب مجھے گرم دونی کی خوشبوا بی سے تو میں اس کی نمنیا میں اہیں بھرنے لگتا ہوں بی معنی تمام مشرح توفسیوں او اساتذہ سے مکھے ہیں گرمیمعنی تھی میرسے حلق سے نیجے نہیں اترسے ایک دعبرتو سے کر عاملہ کی گرم رونی سے رغبت تھی سنی نہیں گئی۔ دو مسر اديك تمام اشعادس فاقان دنياست بتعلق كااظهاد كررباب اور یہاں رونی کے لیے آبی مجرنے لگا۔ بر بے ربطی کیسی آخریں سے اینا اشكال ابنے را درمعنظم حصنرت رضی مرحوم کے رو رومیش كيا۔ قرمایا كمميرك خيال بين كاتب نے آن بيستم كواستنم كرديا ہے ا معنى ميں کوئی سمقم نہیں مہا۔ دافعی اس سے بہتر مل خیال میں نہیں اسکانھا على بنراعوا في كاليك شعرميرسه ما من آيا-بهمتراره قلندر بزن ادحرایت مانی که دگرنماند مارا مسرنه بدورایسانی حس كى بعض صما حبول سنے عجب توجيد بار دكى تقى رج كسى طب ر

بال کا بیس ما بیون کے عجب اوجید باد دی عی ۔ جوسی طلمی دل نشیس مرب فیال نے فوداً دہ نمائی کی کریماں کا تب نے صرورتصحیف سے کام لیا ہے شعر وی ہونا دیا ہیئے ۔ بسرا دہ قلندر بزن ادحریف مائی کہ دگر نما تد مادا سر ذہدویادسائی درافسل دہ زدن کے ایک معنی گیت گانے کے بجی آئے ہیں اور دہ ندن ڈاکو کے ملاوہ مطرب کو بجی کہ ہے ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ اب رہ ندن ڈاکو کے ملاوہ مطرب کو بجی کہ جو قلندوا نہ نغے سنا کیو بحر ہے اب رہ نہ کر اب ایس باری مومن کے زہر و یادسائی سے کوئی سرد کا دنہیں دیا ۔ اس باری مومن کے زہر و یادسائی سے کوئی سرد کا دنہیں دیا ۔ اس باری مومن کے زہر و یادسائی سے کوئی سرد کا دنہیں دیا ۔ اس باری مومن کے زہر و یادسائی سے کوئی سرد کا دنہیں دیا ۔ اس باری مومن کے

تفدید میں ایک شعرات اے جاتام نسخوں میں مشکوک ہے اور حبک مطلب کسی طرح بلے نہیں پڑتا: پاک دامن ہوتو بدگو کے مذوم میں آتا۔ سنتے ہیں بوطک بہان ہو سے افتا نے لاوم بعض نسخوں میں دوسرا مصرع یوں ہے۔ سنتے ہیں بوطک بہان کوئی افتائے لاوم طبیعت نے یا وری کی کہ لوطکی دعایت سے آخری نفظ سدوم ہوگا۔ جوقوم بوطکی بستی کانا کی تفا سروم مزمرت میں کا با کھا اس قوم کے قامنی کا بھی تام تھا حس نے قرم کے افعال شنیعم بستی کا بلکہ اس قوم کے قامنی کا بھی تام تھا حس نے قرم کے افعال شنیعم کے جواذکا فتوی دیا تھا۔ اب یا مصرع یوں ہوا۔

عے بواردہ کر مریا مل اوئی افتائے سعوم - اور تمام اشکال دفع ہوگیا۔ سنتے ہیں بوط کے مہماں کوئی افتائے سعوم - اور تمام اشکال دفع ہوگیا۔ سود اکے قصدیہ سے لامیہ کا شعر عام نسخوں میں اس طرح ملتاہے -

د تعریف اسسی ممدح )

قاش بے ذین کی ذرہ جوایا جائے عناں مائے جوں مقد زمیں شیت فلک کوہ وہمندل

قامش مسين كى ذره جوامك ماست عنال

مارسے جن دوسے زمین بیشت فلک کو وہ کھندل

جب اس نوع کے شکوک اور منشوش نسے سے کام کرے تو ایک تعیق کرنے والے کی کومشس یہ ہونا جا ہیے کہ جتنے نسنے دستیاب ہوئی آ ان کو فراہم کرکے مقابلہ اور اختلات نسخ ہیں محاکمہ کرے اور جب اس میں مطلب ہر آ دی نہ ہو تو تصبیح قیاس سے کام سے اور ظاہر سے کہ ہے ممل بوری ویدہ دہنی اور دماغ سوزی کے ساتھ وسیع مطابعے می کھیے اور فیرممولی ذیا مت کا متعاضی ہے۔

رور میر مون دیا سب ما منعا می سبد. مروم مرحد عشق بیش میز قدسد می کسود باکن اداین سفر توانی کرد

## منوجهري دامغان

عرب فانح جهال کتے اینا ندمیب تہدمیب زبان دادب محی ساته کینے گئے اورمفتوحین کی تہذیب وتدن ہے ایک ہم گیراور دہے یا المرتعيور كئير يعراق ، مثنام اورمصرو دومسرے مالک كى تاریخ بمالے دعوسے کی شاہر ہے۔ البتہ جمال تک زبان کاتعلق ہے ایران صرور اك عد تك سخت عال بكلا - نيكن اكرغور سع ديكما عاسة تومعلوم بيوكا كرايراتي زبان اوز ايراني ادب برهي عربي كانر دست الرسيدالفاظ تراكيب - انداد بيان وطرز تحيل علميهات - اشادات امثال اصطلاما تشبهات استعادات واعدنبان واصول اوزان غوض كون شعب ہے جوبولی کا مربون احسان نہیں۔ فادسی ادبیوں کی تصانیف میں يربرورم برآيات داماديث اقوال واشعاد عرب كے والے ملي كے۔ فادسی شعرا کے بہاں بھی کم وہیش ہی حال ہے لیکن اس وصفت ہیں منوجیری کی شخصیت سب سے ممتاذ نظراتی ہے۔ اس کے کلام میں عربی کی صدا ہے بادگشت اس قدر نمایاں ہے کہ جمعی عربی ادب پرکافی دسترس شرد کھتا ہو وہ اس کے اشعاد سے پورسے طور بريخط نهين المقاسكتا.

منوتبری غزنوی دور کا شاعرسدا در تمام تذکره مگارون نے ای

کی قصیدہ نگادی کو سرایا ہے می سال ولادت تو معلوم نہیں البتہ میسلم ہے کہ وہ چتی صدی بجری کے آخریں بیدا ہوا۔ لباب الالباب تذکرہ الرود دولت شاہ ، عجمع الفصلی شعرائم بھی تاریخ ادبیات ایران شغق ، اور براون وغیرہ تقریباً سب نے اس کی کنیت الجالنج ، نام احمداد رخلص منوجہی بتایا ہے۔ لباب الالباب میں اس کے باب کا نام توص (؟) اور داداکا نام احمد قلم بند کیا ہے۔ اس کے برخلاف صاحب مجمع الفصل کے نزدیک اس کے باپ کا نام یعقوب تھا۔ اگر جو اس نے باب کا نام یعقوب تھا۔ اگر جو اس نے وہ شاہی فائدان سامانیہ سے تعلق دکھتا تھا جیسا کہ فود کہتا ہے۔ وہ شاہی فائدان سامانیہ سے تعلق دکھتا تھا جیسا کہ فود کہتا ہے۔ منم اذ نڑادِ بردگان سامان

اس کا تقب شعبت گلہ تھا۔ جس کی توجیبہ تذکرہ بگادول نے
یوں کی ہے کہ وہ سلاطین کی فیامنی سے نہایت دولت مندا ورسائر
گلوں کا مالک تھا۔ لیکن ڈاکٹرشفق (۱) کا خیال ہے کہ یہ دوائل ایک
دوسرے متا خرشاع شمس الدین احمد بن منوجر کا تقب تھا۔ ہم نامی
کے البتاس نے یہ لقب منوچری کوئش دیا محمح الفصیا کے مولف کی تیق البیا شخص حیس کا
یہ ہے کہ یہ شعبت گل نہیں بلکرشست گلہ ہے یعنی البیا شخص حیس کا
انگو تھا چھوٹا اور موٹا ہو۔ یا اس میں کوئی قدرتی نقص ہو۔ اس معنی کی
تعدیق نفات سے بھی ہوئی ہے۔ اس کا وطن دامغان تھا۔ جو خراسان
کو ایک شہر ہے اور طہران کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اکثر ڈرے اور
مشہورا دمیوں کی طرح اس کے ابتدائی حالات ذندگی بالکل تاری میں
مشہورا دمیوں کی طرح اس کے ابتدائی حالات ذندگی بالکل تاری میں

<sup>(</sup>۱) تادیخ ادنیات ایمان از شفق دراحنه تصدور -

میں میکن اتنامعلوم ہے کہ وہ سروع ہی سے غیر محدی دل د دماغ اور سے انگیر ذہن و حافظ ہے کر آیا تھا اور لوکین ہی میں مدیمہ گوئی کی آ زمائنٹوں میں
کامیاب دہ کرمشہور ہوگیا تھا۔ اس کے کلام کے پوسے سے بہت چلتا ہے کہ وہائی متداولہ اور عربی استعماء (ا) کائل رکھنا تھا ۔ جنانچ نور کہتا ہے ۔
متداولہ اور عربی ادب میں دستگاہ (ا) کائل رکھنا تھا ۔ جنانچ نور کہتا ہے ۔
من بدائم علم دین و علم خو و علم طب

اس کو عام طور ریشعرائے در بادمحود (۲) میں شادکیاجاتا ہے۔
مگرجیداکہ علامشبی نے ککھا ہے اس کا دربادمحود سے تعلق درست نہیں ملتا۔ درال کی کلیات میں کوئی تصدیرہ مجرد کی مدرع میں نہیں ملتا۔ درالی دہ امیرمنو چرب قالیس بن وشمگیر کے درباد سے متوسل تھا۔اور اسی مناسبت سے اس نے منوچری تحلص اختیا دکیا تھا۔منوچر زیادی خاندا کا فریان دوا تھا جس نے اکیس سٹال تک ایران میں حکومت کرکے ۱۲ ہم میں د فات ہوئی اور اس میں د فات بائی۔ اس سے تین سال قبل محود عز نوی کی و فات ہوئی اور اس کا عبائی سعود و ادف سلطنت ہوا۔منوچری کے اکثر تھا ندائی سود و ادف سلطنت ہوا۔منوچری کے اکثر تھا ندائی سود و ادف سلطنت ہوا۔منوچری کے اکثر تھا ندائی سود و و در اس کے در داس کے در اس کے در دراس کے در درائی میں منا یہ یہ کہنا جا ہیں۔ بعض تھیا ند منوچر

(۱) بقول مو فی " اندک عمر بسیاد فضل"

(۲) جن اشعاد سے دو فی کو دھوکا ہوا ہے دہ خود کی نہیں بلکمسعودین محدد کی بہیں بلکمسعودین محدد کی بدح میں ہیں۔ دو سرے تذکرہ مکا دوں نے بھی عوفی کی تقلید کی سے اغلب یہ ہے کہ وہ ۲۱ معیں دسے سے خزنی بہنچا

Marfat.com

وه سلطان مسعود کے عہد میں دریار عزنی کا متوسل اور مقربین سلطان شامل بدا-کها جا تاب که وه ملک استفراعنصری کا شاگرد تها-لیکن میحف دریار میں رسائی ماصل کرسنے کا ذریعہ تھا اور اس کی خوشنو دى كاطريقه تما ـ ملاحظه يوقصيده سمع ـ ورمز وه عنصرى سے شاعری می مرتر تھا۔ دولت شاہ اور فی کاشانی کا بیان ہے کہ وہ ابوا نفرج سیزی کاشاگرد تھا مگرہیں اس کے سلیم کرنے ہیں دو وہ بت تامل ہے! ول توقد مے تذکرہ بھار اس تلمذ کا ذکر تہیں کرتے۔ دوسرے الوالقرخ تبحزى مح كام كاج نمونه دستنياب بدواسه وه اس كودركم دوم كے شاعر سے زیادہ خیثیت نہیں دیتا۔ اگر بربیان می ہے تواس ی خوش مسمی میں شک ہے کہ اس کومنوجیری ساننا گردیا، جوفخوستاد ثابت ہوا۔ دونت شاہ کے بیان کے بموجیب میرالوالفرج میزی عنصری كابھى استاد ہے غالبان سے دھوكا ہوا۔ اور وہ بجزى كومنوجبرى كاستاد محسية - اس كے حالات اور كلام سے معلوم ہوتا سے كہ وہ بہت دولت مند تقا اورلوگ اس رحسد کرتے تھے۔منوجیری سالک راہ طاقت ادرامام الحرمين (١) كاشاكرد اورمعتقد تها- اللي نيز (٢) عمرتياده بي بانى ـ اورسسم هسي سفراخرت كيا -

جیسا که اور عرض کیا گیامنوجیری کی شاعری کی سب سے بڑی

<sup>(</sup>۱) امام الحرمين الوالعالى عبدالملك. بن تحديد بن كاشماد امام غزلى كے اسا تدهيں ہے۔ سكن ير بيان درست نہيں معلوم ہوتا يكول كرامام الحرمين كى ولادت سوائد ميں ہوئى ہے۔ اس كے ملاده مندهيرى كوتصوت سے كوئى تعلق منديرى كوتصوت سے كوئى تعلق

<sup>(</sup>٢) لياب الالياب عوتي

خصوصیت جس میں وہ سب سے منفرد ہے عربی اسلوب ہے تمبل اس کے کہ اس کی تفصیل بیش کی جائے عربی شاعری برایک طائرانہ سکاہ ڈالٹ اس کی تفصیل بیش کی جائے عربی شاعری برایک طائرانہ سکاہ خدالت کا مضروری سے۔

عہد جاہلیت یعنی ذیارہ قبل اذاسلام میں عرب کی زندگی تمام تر بدویت کی زندگی تھی۔ اور نہ وہ کسی پرمائم کے نئسی کے مکوم برقبلے کاشنے جدا تھا اسی کو جا ہو مائم سمجہ لو۔ وہ ایک بے آب دگیاہ طک کے دہنے والے تھے ان کی ملکیت میں اونٹول کے گئے اور بجرب کے اور بجرب کے کسی علاقے میں جا دہ باتی تلا وہاں تھہرے دیور کے سواکیا تھا۔ حب تک کسی علاقے میں جا دہ باتی تلا وہاں تھہرت ایما وہ تھا اور باتی تا ہوں جا تا ہوں جا تا ہوں جا تا ہوں کو اسیر کر لیتا۔ اور برسوں جا دی رہتی ۔ فائل فرائی مقتورہ کی عود توں کو اسیر کر لیتا۔ اور برسوں جا دی رہتی ۔ فائل فرائی مقتورہ کی عود توں کو اسیر کر لیتا۔ اور برسوں جا دی رہتی ۔ فائل فرائی مقتورہ کی عود توں کو اسیر کر لیتا۔ اور برسوں جا دی کہ جا تا ہے۔

ہی دم تقی کہ دہ ددکیوں کی بیدائش کو اپنے حق میں ایک فال بر سی جھتے تھے اسی بدی زندگی میں کہی ایسا ہوتا کرسی نوجوان کو اپنی بنت م یا ہم سا یہ قبیلے کی کسی دو شیزہ سے پاک محبت ہوجاتی ۔ اور دد نول میں جھبب جھیسپ کر الا قائیں ہوئیں ۔ ان مالات کے ساتھ قدرت نے ان کو بعض اعلیٰ اخلاق سے بھی بہرہ ور کرا تھا۔ یہ سے کہ دہ تند فو ۔ جنگ جو ۔ عیش برسست اور سے خواد تھے۔ گراس کے ساتھ ہی شجاعت ۔ سخاوت ۔ جریت ضمیرا ور وفائے عہد میں کے ساتھ ہی شجاعت ۔ سخاوت ۔ جریت ضمیرا ور وفائے عہد میں کے ساتھ ہی شجاعت ۔ سخاوت ، جو شبلی طبیعت ازادان ذندگی کھی ان کا جواب نہ تھا۔ گرم مزاج ، چوشیلی طبیعت ازادان ذندگی

ان کی خصوصه است تحقیل جن بران کوناز تھا۔ زبان آوری پس وہ خود کوعرب رخمل کریات کرنے وال) اور اسپنے سواسب کوعجم اگوبگا کہتے تھے معرفدانے ان کو زبان الیمی عطاکی عیس کا ذخیرہ انفاظ لے بناہ حس کی قرت ان تھاہ اور حس کی صلاحتیں غیرمعمولی تھیں۔ ہی آدم ہے کہ میں موصوع پر وہ کھے کہتے وہ اندل می خیزد و بردل می ریزد رکا مصداق ہوتا . زوائیوں کے رجز ، کامیابی کے فریہ ترانے ، مقتولین حبک مے مرشے بھن وعشق کے تنجے جس جمش ادر زور کے ساتھ علی شاع میں ملتے ہیں دنیا کی ترقی یا فتہ زبانوں میں بھی بیشنکل ملیں گئے۔ان کے كلام ميں مدح اور ہج كے تمويے محى موجو دہي مرحوني سيا كمدح اكثر صلے سے بے نیازاور بچھویاً ابتذال سے پاک ہے۔ اس کانتیجہ كرحب نابغم اور اعشى نے مرح كا صلة قبول كيا تو ده تمام قوم ميں بدنام ہو گئے ۔ایک مرتبہ زہیر نے ہم بن سنان کی مدت میں کھھ متعرکتے کیوں کراس نے اپنے الرسے دوقبیلوں میں مصالحت كرا دى عى - مرم في شاع كوايك كران قدر دقم يهي - اس سن دفم ہے لی ۔ مین اس روز سے برطریقہ اختیار کر لیا کر جب کسی عفل میں جاتا ادر دبال مرم تفي موجد موتا تومرم كو تقور كرباقي حاضرين كوسلام

م انعمواصباط غیرم بن سنان ۔ وخیر کم استنتیت "
اسی طرح ایک بارکسی اموی خلیفہ نے ایک مشاعرے ایی مدح کی فرائیش کی ۔ اس سے جھوستے ہی جواب دیا ۔ افعل حی اقول۔ کی فرائیش کی ۔ اس سے جھوستے ہی جواب دیا ۔ افعل حی اقول۔ کی کھی کہ کے دکھا ڈ تو میں کہول ۔

عُرْض ان کی شاعری زندگی کی ترجمان تفتیع سے پاک اور صداقت کی تصویر مہوتی تھی۔ صداقت کی تصویر مہوتی تھی۔ دان اشعر بیت انت قائلہ شعر بھال اذا انت دمت میں نظر بین خاص وقعت کی نظر بہی دجہ تھی کہ شاعری کوعرب سوسائٹی میں خاص وقعت کی نظر

یهی وجه تقی که شاعزی کوعرب سوسه انتی میں خاص وقعت کی نظر سے دیکھا جا تاکھا اور حبب کسی قبیلے میں کوئی شاعرنا مور مورا تو دوسر قیائل آ آ کراس کو میادک، یا د دیتے رع بی شاعری کاعمواً اسلوب یا تها كرستاع دوران سفرس اينے رفيقان داه كى طوت نخاطب ہوكم كيتاسي كدتهرو - ذراسامن والے كھنڈر نروليں . يرومگر سے جہاں ایک زمانے میں محبوب کا قبیلہ تھہرا تھا۔ یہ ان لوگوں کے خموں کا مقام سے یہاں ان کے اونٹ باندھے حاتے تھے۔ اس مگر ال کے ہے لہوں کا نشان ہے ۔ کیا ذیانے تھے ۔ حبب تھیب تھیب کیبوب سے لاقاتیں اور رازونیا نہ کی اتیں ہوا کرتی تھیں ۔ اسی ضمن میں ایام وصال کی یاد ۔ عہد فراق کے مصاتب کی داستان کوہ دبیاباں کی سختیاں ، استے کا دناموں اور ایٹ تنبیلے کے مفاخر کا ذکر اسے اونط يا كحورس كى ر زاقت كا بيان سب كيرا جاتا تحا - يسيره سادن ستے دا قعات اب می طبیعت را ترکیے بغرنہیں رہتے۔ یہاں تمونے کے طور رمم امرع القيس كمشبور معلقه كحيند اشعار كافلاصه بيش كريك بين - آغازي سبے ـ

وقعا بنک من ذکری صبیب دمنزل بسقط اللوی بین الدخول فحو سل دفیقو عفیرو، ذرایم د دست ادراس کے فرودگاه کی یادیس جو سنقط اللوی یس داقع بس د دولین ر پرکتا ہے کہ اگرم باد جنوب شمال ملی رہی ہے گر دکھواس کے منیان اب تا۔ باتی ہیں۔ آہ وہ دن جہیں بجول سکتاجب مجبوبہ منیان اب تا۔ باتی ہیں۔ آہ وہ دن جہیں بجول سکتاجب مجبوبہ مدا ہو دہی تھی ادھر مرمیری آ تھی ں سے اشکوں کی جھڑی جاری تھی۔ ادھر احباب تسلی دے دہے تھے اس کے بعد شاع صبینوں سے ملنے اور ان کے ساتھ دنگ دلیاں منانے کا بیان بہت مزے نے کر کرتا ہے اور مشق کا جلا یا۔ محبوبہ کا مسرایا، اپنی بے قرادی، اس کی دل دادی، ابنی دل دادی کہا دادی کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھا تا۔ ہے۔ کر مراص ۔ سفرو حضر کے منا ذل عمد ب نادراور پر اثرانداذ میں دکھی تا ہوں ہوتا ہے کی مراص کی دری میں ہی ڈیڑھ ہراد ہیں بہلے کی طبی کھی تا تھا ہوں کر دری میں ہے دری میں ہوتا ہے کہ خوال کے بردی میں ہی ڈیڑھ ہراد ہیں بہلے کی طبی کی جن تا تصور ہیں جبوب کا دری میں ہوتا ہے۔ کرخوال کے بردی میں ہوتا ہے۔

تنہید طویل ہوگئ ایکن ان اصحاب کی خاطر جو تربی سے متعادف بہیں ہیں ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ غرض منوبہری کے قصیدوں میں ہم دیکھتے ہیں کرع بی انشادات و تلمیات بکٹرت ہیں بظام تو ہے ایک طرح کی دوایت بہتی اور نقالی معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص ایران کے خیابانوں اور مرغز ادوں میں دہتا ہوا درع ہے دیکستانوں اور شلیل کی تصویر کئی گرے ۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے ، ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ رسٹروع میں کتنا ہی سطی اور مصنوعی ہیں) مرور ایام سے کسی شخص کے دل ددماغ پر اتنا چھا جائے کہ بھروہ اس سے باہر بکلنے اور سوجنے کہ دل ددماغ پر اتنا چھا جائے کہ بھروہ اس سے باہر بکلنے اور سوجنے پر تاور بندرہ و بطور تفنن استعال کے دل ددماغ بر اس موردت میں وہ مصندی لبادہ جو بطور تفنن استعال کی انتخاب کی طرح جسم پرجیست ہوجا تا ہے ۔ دور کیوں جادکہ کیا تھا آخر اصلی بیر میں کی طرح جسم پرجیست ہوجا تا ہے ۔ دور کیوں جادکہ

رباً من خبراً بادی کے دیجنے والے ابھی بگرت ہیں مروم نے مرجم می درخت در کومنہ نہیں لگا با۔ اس کے بادجودان کی شاعری بین چیتھائی کے بقد دخریات ملتی ہیں اور کون کہ سکتا ہے کہ ان کی شاعری جس واٹر میں کسی مے کہ بات یہ ہے کہ اخوں نے مشروع میں غالباً تمثیل یا دمز کے طور بیشق کی سری بات یہ ہے کہ اخوں نے مشروع میں غالباً تمثیل یا دمز کے لیے حقیقت اور قال کو مشراب سے تعییر کہا۔ دفتہ دفتہ ہی کیفیت ان کے لیے حقیقت اور قال میں گیا۔ ایک فالی الذہن خص ان کا کلام بیرے کرلا می الرب سے میں حال بن گیا۔ ایک فالی الذہن خص ان کا کلام بیرے کرلا می الرب سے کہ دیا حق کے در اور کی المی الرب کے کا کہ دیا حق کی تمام عرب فالے ہی میں گذری ہوگی ۔

أيدم برممطلب منوجيري كاكلام ببيترفصائدا ورمعطات يرسمل ہے۔ ان ہى درنوں كواس كے شاہ كارسمينا مياہيے، يوں تواس کے بیال عزو نیات قطعات اور ریاعیات بھی ملی ہیں مگران میں کوئی فاص بات تہیں ہے، موضیع کے لحاظ سے اس کاکلام مدحیات یا خمریات سے باہر تہیں جاتا، سکن تمام اصنافت بیعرفی ادب کی تھا ہے گئ ہوئی ہے ، ذیل کی مثالوں سے ہمارے وعوے کی تعدیق ہوستی ہے اس کا ایک قصدیرہ ہے نو وقت بہاراست وتت ورد مورّد" الل مين غيزمانوس عرني قوا في كي تحريام ملاحظ بيو . مجنّد، عسي، معبد دایک مطرب کا نام ،مفتی مسبد ، مطرد ، ادمد مبل ، ادعاء موقد مبرد، مسدد، مزدد، مرود، مقود، فدفد وغیره ــ اسی طرح دس فطن ذورَيْن ،معتكن ، نجن مشطن ،عكن ، لا تعجلن ،عطن ، ما باطعير ، او دير ، تروی اخبی ادعی خاب ابوی ما در ، اصحب ماست امی ایک معشوة كانام كاسك يهرسك ، اليه عسن اقتصے وغيره وغيره وه وي تماكيب بلكهم سع كم معرع اس سي تكلى وصفائى كرسا تقو لا تاسيع

بتان سیمتیم عنبر زو اسب چهر صدرمنشور توقیع صاحب چین زارگشته و جار تعالب

مرحرت ہوتی سے ۔ چندشعرسینے معلام علی دا دام الکو اعب رسوم الطلل والدیا رالددارس سمن زادگشتہ دیار سلاحف

گراذان جوطا و سردنسارب مرخ خوب لا مع سردنس لاعب مسلسل عذا رسخبل ترا سب جرجور بهشتی میان کواعب

زخمه برون آمده خوبر و بان انب تعل مناعک خم جعد کافر معنبرزوائب معقد مقاتص خرامان بت من میان جرادی

فگذم دوال و زمام فحسیم دالهت بالنخروالنخروا جسب جومرکب فدائے بت دل سال شد مراکفت دل برکه طال المعاتب شدم از صحاری من اندرعماری و قد هرت حقاً سعید العواقب آب نے دیجا کہ مصرف تراکیب و عبادات عربی ہیں بلکہ انداز تعمیل و بیرایہ بیان تھی وہی ہے ۔ وہی امرائقیس کی طرح معشوقہ اور اس کی سہیدوں سے چھیل حجالاً ۔ دبی ان کی جمان کے لیے ابنا اون فی فرع کرنا ۔ اور بیادہ ہونے برمعشوقہ کی عمادی میں جگہ یا تا ۔ دبی جھیل اور ریگیتان میں اون طول برسفر ۔ وہی تا دیک اور طوفانی وات میں اور ریگیتان میں اون طول برسفر ۔ وہی تا دیک اور طوفانی وات میں اور ریگیتان میں اون طول برسفر ۔ وہی تا دیک اور طوفانی وات میں اور ریگیتان میں اون طوفانی وات میں

ایک جگر عربی مشعرا کے نام گناتا ہے۔ مثلاً کو جربر وکو فرز دق کو زہیر وکولبید مدو برجان ور یک الجن وسیف ذوبزن مدو برجان ور یک الجن وسیف ذوبزن

برآن دزن ایں شعر گفت است ابرشیص اعرابی پاستانی ابرشیص اعرابی پاستانی اشا کلک و الدیل ملقی المجسیران اشا کلک و الدیل ملتی المجسیران علی غصن بان عزاب میوری کے حوالے جس قدر منوچ بری کے یہاں سکتے ہیں کسی فارسی شاعر کے کلام میں نہیں پائے ماتے ۔

(۱) یہ جراعتی قیس سے منسوب ہوکر ایران بی را عشی راعثی کی دعن) ہی کے امر اسے شہور سے دار میں ہوکر ایران بی را عشی کی دعن کی دعن کی دعن ایران میں میں میں ساتھا کہ ہے ۔ مگر سے اشا قک ہے

امشی کا سوده بن علی یمانی رضیح مهوزه بن علی یمامی ہے ) سے الونواسی بن بانی کا خصیب ملک سے علی بن ابراہیم کا بارون رشید سے شاعری کے گراں قدر صلے حاصل کرنا اس کے اشعار میں آیا ہے ۔ جس کے لیے گربی ادب و محاضرات سے آگاہ مہونا ضروری ہے ۔ اس طرح معبدہ صاحب بن عیاد مبرد ۔ ابو معاذ ۔ بشاد د ابن مقبل ۔ ابن روی ۔ اسمی ابن بی بن عیاد مبرد ۔ ابو معاذ ۔ بشاد د ابن مقبل ۔ ابن روی ۔ اسمی ابن بی جبیل ۔ بنین ، عزد ، جریم ، ام او نی سیبویہ جی اصحاب اشعری اور دوسری تلیجات کا حال ہے ۔ ایسا معلوم موتا ہے کہ بی عربیت فردوسی دوسری تلیجات کا حال ہے ۔ ایسا معلوم موتا ہے کہ بی عربیت فردوسی کی ایوانیت کا دومل تھی ۔

علیم کی اصطلاحات بی اس نے اکثر برتی ہیں۔ مثلاً منجم ببام آمد اڈ نو د سے گرفت ارتفاع سطر لا بہا زدہ جبرنا ہید اندر مثار ق گرفتہ زمل داہ سوے مغارب ثریا جودر تاج مرحبان صافی زبانا جودر دیر قسندیل دامب

م بدان روکا شتقاق قعل انه فاعل اود سعد وجرخ ازکنیت دنام توگیزنداشتقاق

بانظم ابن ردی و با نظر اصمعی باشرے ابن جنی و بانخوسیبوے باخط ابن مقترو باضحیت نهیر باخط ابن مقترو باضحیت اسا شدہ نسرطائر بیمان سه بیضه شدہ نسردانع چنان شاخ نجلے شدہ نسروانع چنان شاخ نجلے سے اس بیں برابری شعروں ہیں نجوم

ا مری معرف مسیدسے کا ہے اس برابر کی اصلاحات ہے بکلفت استعمال کرتما عیلا گیا ہے۔

سله ان الميحات كے ليے تي اوب و تاديخ كى طوف مراجعت كى جائے۔

اس دصف کے علادہ منوجہری کی دوسری خصوصیات بر بھی نظر دالتے چلے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک قطری شاع (BORN POET) تقاا ورج خصوصیات ایسے شاع کے لیے در کار مبی وہ اس میں بدرج کمال موج دہمیں سب جلتے ہیں وا) کہ شاعری کی عادیت دو بنیادوں پر قائم میج نخیل ادر نماکات، اگرچ شر میں بڑی حد تک فیل کی کا دفرمائی ہوتی ہے تخیل ادر نماکات، اگرچ شر میں بڑی حد تک فیل کی کا دفرمائی ہوتی ہے تاہم محاکات کی اجمیت سے بھی امکار نہیں کیا جا سکتا۔ منوجہری کے کلام میں تشہیرات کی نددت اور فراوانی کو تحیل کا ، ورمنظ نگاری واقع نگاری اور سرا با نگاری کو محاکات کا کرشم سمجھنا اور منظ نگاری واقع نگاری اور سرا با نگاری کو محاکات کا کرشم سمجھنا

تشبیہات - اس کی تشبیہات عمد آ بنجر ل نا در مرکب ادر مخکی ہیں اور بی اور مخکی ہیں اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی اس کی قوت تعمیل بر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس عرب کے تعمیل میں وہ نزاکت اور بیمیدگی بیدا نہیں ہوئی متی جو بعد کوخات اور بیمیدگی بیدا نہیں منوجیری کے بیمان تحمیل میں اور نظامی کی شاعری کو طاق استیازین ، بیر بھی منوجیری کے بیمان تحمیل میں اثبی مانی میانی میں منان

چوچرا می ماقتی بروز با دگلبن با جهنده ملبل و صلصل بو با دیگر برین

یعی بہاریں گاب کے درخت الیے معلوم ہوتے ہی جینے یاق ت ریک کی دی کی دہی کا بازی کی دسی اور قربال جو ان بر بھیدکتی عیرتی میں گویا بازی کی دسی سے علقے ہی اور ملیلیں اور قربال جو ان بر بھیدکتی عیرتی میں گویا بازی کی

<sup>(</sup>۱) شعرالعجم

رسی برکرتب دیکھا دہے ہیں: بو و د است د زرس بابمهن طبق برسسر نهاده برطيق بالرززر ساد ساغر با زكس رعبير) سفيد كهول بيوما بيرحس كا درمياني حصه زرد ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ زخمس کے بھول ٹویا بورس میں حوسر برجاندی کے تھال بیے ہوئے ہی اوران تھالوں ہیں خانص سوسے کے یا ہے دکھے ہوستے ہیں۔ بولویک سیکے نامر زدہ اندرسرخوسش نامرگر بازنسند كرمشكند برستكنا ین بربدایک قاصر سے میں نے اینسریں خطر گہری را مے می خط کھولتا ہے اور می تہم کرکے لیدے کیا ہے۔ ایا معلم ہوتا ہے کرتسبہات کا اس کے دیاع ہی آبا ذخره ہے سن کو نے دریع ناتا ہے بھرزبان کی روانی اور الفاظ برقدر كايرمال سيركر كورا دريا وصي مادر باسير - ديك قصيده مي باغ كي معدن كا ذكرت بوسة تشبيهات كا انباد لكا دياسيد. فاري موا بیعواً الاام ہے کر ان کے بیاں ماغ و بہار سکے بیان میں نازک خیالی اور طندر واذی کی تو تمی نہیں مگرسیکوں اشعاد برص حاسے خیالی طوطا مینا کے سوائچونہیں عقبتی بہار اور ماغ کا نقشہ کرسوں نظرتہیں آنا۔ سکن منود پری کی شاعری اس عیب سے بری ہے۔ کھٹا ہے: أبي ويح كيسه ككے ازخرز رواست دركسه بيے بيفير كا فوركال است وه نا فرو ده نافکک مشک نهان است واندردل آن سطنه کافور ریای

یعی ارد د گویاند درسیم کی ایک تھیلی ہے جس میں کا فور کا بڑا سا انڈ ا دکھا ہداہ اور اس انڈے کے اندرمشک کے چورٹے بڑے نانے چھیے ہوئے ہیں

> وان سیب کرد ادر کیم مردم سمیار کرحام اعظاسے تن ادر ادورضال ست یک تیم دشن در دودگر نیمه دشت سرخ ای دامی ان دم د آن داید قان است

یعی سیب نہیں ، بلکہ ایک بمادسے حس کے تمام اعضاس صرف دو رخسادس نظرات می ران می می ایک دخساده سرخ ، دوسراندد كويا ايك كود وران نون كامرض ك دوسسك كويرقان كا - اى طرح یاریخ اشعاد میں اناد کا وصف اور انیس استعاد میں امکور کی تمثیل مل ترتئی ہے۔ جرد کھنے سے تعلق رکھتی ہے ہم بیراں طوالت کے خوف سے عرف ترجے براکتفاکریں گے کہتاہے" انار ایک حاملے ورت سے مشاب ہے جس کے شکم میں متعدد ہے ہیں جب یک اس کو دمین برن دسے مادو بحربيدانيس موتا - جمال بيدا موالوگ اس كو كها مات مس عور ت کے دیادہ سے زیادہ دویا تین کے پیدا ہوتے ہی مگراس کے پیٹ یں بیک وقت تین تین سو کے پاسٹے ماستے ہیں۔ سبب ماسنے ہیں کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوئی ماں اس کے لیے بستر نہیں سگاتی۔ سکن اناد کے بیٹ بن بول کے لیے زرد بسٹرنگا ہے اور اس برکھےکے سركا نشان ب أ اب المحدسياه كى تعريف سيني "اس كوايك غالبه دنگ عودت مجموحس كاشكم كويا غالبيدوان هراغالبيدايك سياه

خوشبوكا نام ہے) اس كے تحكم ميں ايك جان زعرق) اور تين ول رہيج ا ہیں۔ادرلطف یہ ہے کہ دل بڑی سے بنے ہیں اوگ کینے ہیں کہ ماندار کے لیے جان اور دل کی صرورت ہے سکین اس میں دل کی جگر ہلیاں او مان ہے . مان یار ورج کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ۔ مرد انگور کی دوح لالے ی طرح سرخ رنگ ہے ، میرد وج خوستبو سے معرا ہوتی ہے۔ اس میں مشک وعنبری سی نوسنبو ہے۔ اگر امگور ماند کی طرح حسین اور سیاہ رنگ ہے تو تعمیب کی کیابات ہے کیاحسین سانو سے نہیں ہوتے احاند کے سیاہ داغوں ہی کوکیوں مزدیکھ لو) اس میں اگرکوئی عیب ہے تو یہ كريه دختر رزجوان ہونے كے بادجودكنوادين ميں حاملہ ہولمى ہے۔اس کا شوہر (۱) کے بغیرما ملہ ہونا مریم بنت عمران کے واقعہ سے ملتا جلتا ہے بلکہ اس سے زیادہ پر لطف سے عضرت مریم کے دہن میں وقع میونی حمیٰ تھی مگراس کے مزدین ہے مزلب ان کے شکم سے فرزند سیدا ہوا۔ اس کے بین سے زندگی حمرکتی ہے۔ جیسے وہ ددرے اللہ تمام مخلوق کے سرداد تھے۔ یہ ماح اسٹراب می تمام دنیا بر مکرائی کرتی ہے۔ ان کو بوگوں نے بکرا کھنی اور قتل کر دیا تھا۔ اس کو تھی ہو آسگھنیے اورس كرتے ہيں۔ انہوں نے ايك دورول كومعيزه كے طور برزنده کیا تھا۔ یہ تمام دنیا کو زندگی دہتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں زندگی ادر موت بھی تواس کے قبضے میں بھی ہے ۔ ان کے قبل کے در لے ہودی

<sup>(</sup>۱) منوجری نے نہایت ہے باکی سے نشراب اور حضرت عیبی موازندکیا ہے ہم ان اشعاد کونقل کفر کفر نیا شد کے طور پر درن کرتے ہیں۔

ہو سکتے سکھے اس کومسلمان تھی قبل کرتے سے نہیں ہو کتے بمین صلے ان كوكونى نقصان نهيس سنيا اس كونعى نقصان نهيس سنج سكتا. جیسے ان کوریج کے بعد داخت میسر موتی اس کاتھی ہی مال سے ان كواسمان برجيم على - اس كواميرو وزير ما تقول باتحريسة بين " ہم نے دل ہے جرکرکے رہ تھ تھا کیا ہے۔ دکھانا یہ تھا کہ منوچری کے بیال تخیل کی زرخیری اور اسالیب ادا کی فراواتی حيرت انگيزه عراميم معراميم ملكتا جلاجا تا هيداور زور بيان مين فرق نبي آتا۔ اگروہ این قوت ان تغریات اور مدحیات میں ضالح کیتے کے بالمكسى محمح مصرف بن استعال كرتاتو فردوس سيسبقت ليعاما. تسبيهات كى مثالين اس كے بہاں بكترت بين خصوصاً دخت دن کے حاملہ ہو سنے اور وضع حمل کرنے کی داستان باد بارنے سے برایوں یں سنایا سے سایدفاقائی کی طرح اس کو رہیمیمنرورت سے زیادہ مرغوب بھی۔ مگرطوالت کےخوف سے ان ہی مثانیں ہے اقعمار کرنا

ا کاکات ، منوجری کے کلام میں دا قعات کا تسلسل جزئیات کی تفصیل اور بیان کی قدرت کی یہ عالم ہے کرحب منظر شخص یا واقعے کا ذکر کرتا ہے سے کی تصویر منبی ویتا ہے اور قادین کو ناظرین کی صف کا ذکر کرتا ہے سے بی تصویر منبی ویتا ہے اور قادین کو ناظرین کی صف میں لا بھاتا ہے ۔

ایک تصیدے میں اپنے سفر کا حال دات کی طوفانی کیفیت سینو سے القات مجوبہ سے از دنیاز اس کے ادر اس کی سہیلیوں کے بیے اونسے زبح کرنا اور مجرمجبوب کی عمادی میں سوا مرم کر منزل مقعود کے بہنچنا

بیان کیا ہے اور آبھوں کے سلمنے بورانقشر کھنے دیا ہے۔ يمى آند آوا زغول از جوانب شب تيره باد غضيان فد فد فتاده برعطيط نحائب چوآواز رعدانساب بهاری عقابان وادى بسان عقارب ہمہ راہ وسے داہ خارمغیلان عيون غرقه درخون والدمع سأكب فتاد آن گیمتیم من برقوا مل درخشان جو در دبهمصیاح ثاقب زده خيمها دييم اندر محيارى گرا زان چوطاؤس گرد مشارب زخمه رون آنده نو برویان؛ مسلسل عذا توسحيخل نزاكس معتبرزوائب معقب عقائق بهمرر بدائع بهمرتن عجائب ہمہ دل سیابی ہم رخ الی و وربہت میان کواعب ترامان بت من میاں بوادی ز خور مث پر روشن تر! ند رکواکب زار دارج صافی تر اندرلطائف فرجير كاتے مقوس حواجب مراكفت بهان ناخو اند خوايى ترماميه مزنتي أتبس ومصاحب ار زابح واری سرمیز بانی والهمت إلتحروالتح واجسب نگندم رحال و زمام بخیم مراكفت دل بركه طال المعاتب چومرکب فداستے بت دلستاں شد وفد صرت حفا سعيدا تعواقب ستدم اذححارى من انددعمارى ان اشعاد کو ترحد کراس کی منظر میکاری ۔۔۔ واقعہ کی تصویمیتی ا درسرایا کی عکاسی کا کلمه میرصنا برتا ہے . درحقیقت حس عارت کو مدول کے قاتی نے بندکیا۔ اس کی نبیاد مدتوں سیکے سعرا سے غزنو مے محصوصاً منوج بری نے ڈال دی تھی۔ یہ درست ہے کروہ دوس متعرا کی طرح مدح میں میا بغداور فوشا مرسے بہت کام لیناسے لیکن سله این تصیده نزد دکتر معین از معزی میست ر

اوپری خصوصیات نے ایک مدنگ ان سب کی تلافی کردی ہے۔
اجازت دبیجے کہ اس کے ایک دوسرے مشہود تصبیدے
کے چند شعر اور لطور نمو نہیں کردوں - ایسا معلوم ہونا ہے
کہ کوئی عرب بدو این رنین اونٹ بر اینے نیمے سے زحصت
مہور ہا ہے - اس کی معشوقہ روروکرجل تمل مجرد نبی ہے
اور وہ اس کو سمحھا بجھا کرکوہ و بیا باں کی سخیباں سہنے
اور وہ اس کو سمحھا بجھا کرکوہ و بیا باں کی سخیباں سہنے
کے بیے جل کھڑا ہونا ہے۔

الایانیمگی نیمه فسر و پل کرمیش آنهگ برون شدر منزل شیره دن بروطبل شخستین شنز بانان میمی بندند محمل نمازشام نزدیک است واشب مه وخورسشید را بینم مقابل

بیاربد از مزه بادان و ا بل نوکفتی بیپل سوده به کف داشت بیپل سوده به کف داشت براگند از کف اند و دید ه ببل بیاد اوفتان خیزان برمن بیاد اوفتان خیزان برمن بیال مرغے که باشد نیم بسمل ووساعد راحائل کر د برمن ورساعد راحائل کر د برمن فروآ و بیت ازمن چول حائل فروآ و بیت ازمن چول حائل

چوبرگشت اذمن آن مشوق ممشوق مشوق نها دم صابری دار نگ بر دل اس کے بعد سفر کے مراصل ومعائب کی نفیسل ہے۔

اس کے بعد سفر کے مراصل ومعائب کی نفیسل ہے۔

اب تر نیب کے لحاظ سے دند کہ اسمیت کے لحاظ سے آخر میں ہیں چند باتیں اس کی زبان کے بارے یں گہا ہیں ۔ سیج پو چھیے نو شعر و اوب میں اصل کھیل زبان و دبیان کا ہے کیونکہ ایک شاع با دب بہلے من کار ہے اور بچر مفکر نیالات تو دبر مرول کے بہال یا دب بہلے من کار ہے اور بچر مفکر نیالات تو دبر مول کے بہال کو اپنی زبان کی سانچ میں دھنے گئے ہیں اس کے متعلق دھال کرمین کرتا ہے توسفے والے سرد صفح گئے ہیں اس کے متعلق دھال کرمین کرتا ہے توسفے والے سرد صفح گئے ہیں اس کے متعلق کما گیا ہے۔

جہانا ہے ہے ہرو بد تو جہان چواشفۃ باز اد باز اد گانی بدردکسان صابی اعدو تو بہنامی خویش ہمداستانی برکادکردم ترا اس زمایش سمراسر فریبی سراسر فریا نوگراز بایدت صد بار دیگر ہمانی محانی فرکز آز بایدت صد بار کش فنی ترکمی تو فرت کس ان کش قو برتر نشا فرو ترکمی ان کش قو برائع کا استعال بھی ہے۔ اور غیر بانوس الفاظ بھی ملے ہیں جو ابتدا د زمانہ سے متروک ہو چکے ہیں غیر بانوس الفاظ بھی ملے ہیں جو ابتدا د زمانہ سے متروک ہو چکے ہیں مگر ان سب باتوں کے با د چود استحاد کی دوائی اور سلاست میں قدا فرق نہیں آتا۔

## فاقاني شرواني

ی دعوی تھا۔ دلائل اور ان کی تفصیل آگے آئی ہے بیکن پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خاقائی کے عام حالات زندگی اورمشاغل علمی کا تذکرہ کردیا جائے۔ تاکراس کے کلام کو سیجھنے ہیں ایک گون مدد طے۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ نقب انفسل ان نام ونسب وولادت اور حسان العجم دکنیت ابوالفضائل اور

119

البربديل يخلص يهلي حقائقي ركها - كفرخاق بالميمنوج برشروان شاه لاعابت سے فاقائی اصلیاری۔ قصائد اور نیز این مثنوی تحفیۃ انعراقین میں کئی جر است نام ولقب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ المائے جمنت معنی برا سمے بدید آمد دبیشت ایم بیسنعت علی تخیب از مشرو اتی عادالدین ابری کے مرشہ میں لکھتا سیے۔ تا آخر دم زر درز اول يوديم بنياتش افسل افسل چیا کے احبانات بیان کرتے ہوستے رقم طراز ہے۔ ي ديد كردر من ممسا مم ؟ حسان عمم مهاد نام ؟ ایک مقام بر این کنیت کا ذکر اس طرح کرتا سبے. بدي آمدم اندر جهال سنافي را بدین دلیل بدر نام من بدیل نهاد دوسری کنیت رشیدوطواط کے شعرسے ظاہر ہوتی سے۔ افعنل الدين لوالفضائل بجسيمل نيلسون دين فزاسة كفسيركاه خاقانی کا باید ابوانحس علی نامی بڑھی کا بیشتر کرتا تھا۔اور دا دا

اس مقالیس تادیخ ادب براون مشعرانیم، نیاب الانباب، تذکره دولت شا است کده ، فجمع انفصها ، مجله ادمغال بر کلیامت و دیوان خاقانی اور تحفیهٔ انعراقین سے مدولی کئی ہے ۔

عمّان جولا ہے کا ۔ اس کی ماں طبا خی کا کام کرتی تھی اول نسطوری سائی عی بیم حالت کنیزی میں داد الاسلام بین لائی گئی ا ورمشرت براسسلام ہوئی۔ ان تمام باتوں کومٹنوی میں بڑے فرند اندازیں بیان کرتا ہے، ر مائدهٔ علی تخب ار ؟ اد برخل تعم سبب باد -ابوت گرسے مسیح گفتار آزر میزست خلیل کردار جزمرقد موسوى نبانند خود سابوتے کہ اوتراشد من فنير او بطوع وفرمان اوست علی بتام و اصان درصنی شن کمال انجد جو لاه ترّادم از سوستے جد از ببروطائے خصروموسی ى يافم تارو يود معنى طبآخ نسبب زسوتے مادر مستم زیے غذائے جانور أن دا بعه كم مانين نيست ان برز نے کمردمعنیت آوئخة دركتاب مسطور بكريخة إزعتاب نسطور برده منند بإزيوسف آسا بانوبور حول زلنج نخاس ہراسٹس نے وربد ازروم ضلالست آود پنر خاقانی مشروان میں سندھ۔ ہجری میں سیدا ہوا یعفیمستشری نے کنے کورس کا موجودہ نام مل مل مل مل میں معانی کا میں کا موجودہ نام مل مل مل میں میں میں میں میں میں میں میں مولد میں اس کے خلاف ہے۔ مولد میں ایسے . مگر خود خاقانی کا بیان اس کے خلاف ہے۔ تفستم متعسلم سخسندال میلاد کن از کلا دستروال اكشرمشا بميرك ابتدائى مالات حبكه ده منوزمنول تربيب ومعلم شهرت سے دور ہوتے ہي معرض خفاہي ميں رہتے

ہیں ۔ لیک وجسب کر تذکرہ نگاروں نے بہت سے اکا ہر کے سین ولاد ت اور احوال او امل عمر کو محبوراً نظرانداد كرديا ہے . خومش مسمى سے ضافانی تے این متنوی میں مختلف موقوں پراسیے سوائع کی طرف استادہ اس وضافت سے کیا۔ ہے کہ اس سے اچھی خاصی سوائے عری مرتب ہوسکتی ہے معلیم ہوتا ہے کہ خاقائی کا باب دولت و دنیاوی کے ساتھی دولت علم سيهم وترم مخفااس كي بين كي تعليم خاطر تواه نه موسكي ـ مسكين بدرم زورايام انگندم اج زال واسام آن کرد پرریمن کدریش کردندی به دختر خولش اس حال د رسستكن زوآن انىك دانالمودكره برخوان

آخر فأفاني كالجاكاني الديق عمرت عمان جوفو درأ فاصل تقيا اور طبابت كابيشكرتا تقااس كواينه بيبال كراياء اولاد كى طرح يالااورخود تمام علوم متداوله يرها كے مقاقاتی اس كے احسانات كا يَے صمعرف اورمعرف سے اور اکثراس کے توسیعت و تنا کے ترانے گاتا ہے۔

انسدية عمطبيب كوبر بقراطسخن بهفت كشور درسائيغمرين عممان صدد اجل وامام اكرم وزير برم أونت عول دال آل كردكم مصطفي كرد دركوستم الم مجرك نوانده

يركم تيمة ام ازد بوخذلال يم صدرم وتم امام بم عم ادسمرعی مخود در مال بامن رئيتم وارى آثمرد بس مقلم از وصربیت رانده طبع برسد علم ساخت راست آن سد که دوم وعقل وص صات آن سد که دوم وعقل وص صات

یمی عمر بن عثمان ہیں جن کو بعض نے نا واقفیت سے عمر بن ابراہیم نیٹا پوری مشہور ہو عمر خیام دمتوئی سے اہم اور قرب عہد سے دھوکا ہوا ور مزدونوں مختلف شخصییں ہیں۔ شاید نام اور قرب عہد سے دھوکا ہوا ور مزدونوں مختلف شخصییں ہیں۔ ولدیت اور سکونت ہی کو دیکھ لیتے تو سفلطی مزہوتی ۔ خود خاقانی نے میگرہ کھول دی ہے مکھتا ہے۔

يب عقل بدوكفت كراس عمر عثمان

بم عرضيا مي وبم عمرخطاب

، کر میں میں ایک اور بزرگ امام افضل الدین فاقائی کے اساتذہ علم میں ایک اور بزرگ امام افضل الدین سادی کا نام بھی ملتاہے ۔جن کی مدرح کلیات میں موجود سے۔

تام تذکرے مقی ہیں کہ خاقائی ۲۹ برس کی عمرس فاضل اورعلی متداولہ میں ماہر ہوگر ایتھا خوداس کے کلام سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ وہ صرف و تحو منت ۔ ادب ۔ تاریخ یفسیر۔ فقد الہیات ۔ دیافسیات ، طبیعات وفلنفیس دستگاہ کائل دکھتا تھا۔ اس کے اکثر تصرا مدہمیت کی اصطلاق سے بھرسے پڑے ہیں ، ایک صبیع تصدید سے میں مذہب میسوی کی بیسیوں اصطلاحیں مرف کی ہیں جن سے بیتہ جاتا ہے کہ مطالعہ مذہب میں بھی کافی دھل تھا۔

خاتانی کوشعرسے قدر تأمناسبت تھی اور در مارسی کہنچنے سے پہلے

شاعرى اوررساني دربار

وه مجی مجی فکر سخن کرتا تھا۔ جینا نیم ایک مجم کہتا ہے۔
نیست سالم دو دو وسلے برسخن
تہزیل کیجوان نے دید ہومن

سکن یہ واقعہ ہے کہ دربار کی صحبت اور ابرانعلا گئوی کی شاگردی نے اس برجل کردی کہتے ہیں کہ ابرانعلا جو بشروان شاہ کے دربار کا ملک انشعرا تھا اس کے دربار ہیں بینجنے کا ذریعہ ہوا۔ اور اس کی ترک رکے فاقائی تخسلس ترک بر ہمادے شاعر نے حقائق کو ترک کرکے فاقائی تخسلس افتیار کیا۔ حبب دربار میں بہنیا ہے اس کی عمرہ م سال کی متمی ۔۔

بغض نے غلطی سے فلکی مشرواتی کو خاقاتی کا استادلکھا ہے لیکن تحقیق یمی ہے کہ خاتانی اور فلکی دونوں فن شعرس الوالعلا کے شاگرد بیں۔ خور الوالعل بنے خاقانی کی ہوئیں جو آگے آئے گی اس کی صراحت کی ہے۔ الوالعلانا قانی کا استاد اور فسن ہی نہیں بلکخسر می ہے جب اس نے این میں فاقاتی کے حبالہ بھاح میں دی تواس کا دوسرا شا کرد فلکی جو خود اس رسنتے کا امیدوار تھا آزردہ ہوا۔ ایوابعلا نے اس کو ۲۰ ہزار درم دیے اور کہا تم اس رقم سے ۵۰ ترکی کنیزی فریدسکتے ہو جو میری بنتی سے حشن میں کہیں بہتر ہوئی ۔معلوم ہوتا ہے کہ اس ازدواج کا تمره دوبسر عزالدی اسعداور رستیدالدین) اور دو دخترتمس کر افسوس كرتقربيا سب في غم نصيب باب كوداغ مقادقت ديا ـ يرام رتيينا موجب تاست ب كرفا قالى جيسا صاحب نفسل وكمال ص برابوا بعلا کے متعدد احدانات تھے آئر میں استاد سے اس قدر برکشۃ ہوگیا کہ دونوں نے ایک دومرے کے قلافت مرکب ہوئیکھیں۔ معلوم نہیں بناکیا ہوتی اور میل کسنے کی مرقباس میاستاہے کفاقاتی

Marfat.com

کی نادک مزاجی اور خودسانی بگاد کا سبب ہوئی ہم ان دونوں کی بھویات کے نمونے آگے حل کر بیش کریں گئے۔ بچویات کے نمونے آگے حل کر بیش کریں گئے۔ فاقانی نے تین بادسفر بچ کیا۔ دومسرے سفر کے سفر کے سفر اور قبید دوران میں یا ربعض سیرت نگادوں کے

بیان کے مطابق ) دوسرے سفر کے بعد اختان بن منوچ برستروان سناہ کے عتاب کا شکار ہوا اور سات ماہ قلعہ شاہران میں مقید دہ کر آخر بادشا کی والدہ کی سفادش سے رہائی یائی اور عزلت اختیاد کی قید میں اس نے متعدد رہر زور قصید سے کھے ہیں جمعیات کہلاتے ہیں ۔ ان میں مصائب حیس اور سندا مدرزندان کا ذکر نہا بیت موٹر انداز میں کیا ہے ۔ چیندشعر

لاحظر بول -

برصح بات صبر بدای در آورم برکار عجز گرد دل و تن در آورم بر دم بزار بم خونین کسنم نمب ک بجل بعبتان دیده بزادن در آ درم از زعف ران جب ره مگر نشره کنم کابستنی برنجت سترون در آ درم سیحرم چول کلم بندو آه دوداسا کرمن بوشفق درخون نشین در شیمشب بیاییمن باد دیدی درگیا بیجان کنون در فارشس ماد مین بیجیده در ساق گیا آساست من نانترمندایی دوطفل بهندو اندر دیرتشیم زیردامن پیخم ادد دبائے جانفرسائے من ایک تصیدہ میں ایک عیسائی امیرسے سفادش جا ہی ہے اور اس دھایت سے مد مہب عیسوی کی اصطلاحات جا بجا استعال کی ہیں مطلع مے ہے۔

> فلک کجرد تراست از خط ترسسا مرا در بند دارد را سبب آسا

مثنوی تحفۃ العراقین جس میں داہ تجاذ کے درمیان شہوں اور دہاں کے اکا ہر وعائد کی تعربیت اور بحر میرمہ و مدمینہ منورہ جرسہا الگلار تعالیٰ کی توصیعت کھی ہے اس و و مرسے سفر کے حالات پرشتی ہے۔ قدید کے اسباب کیاتے ۔ ٹی شو ذصیع دا نہ میں ہے ۔ اور کا فی مواد نہ ہوتے ہوئے استاب کیاتے ۔ ٹی شو ذصیع دا نہ میں ہے ۔ اور کا فی مواد نہ ہوتے ہوئے استام میں کہ استاب پر دوشی ڈالنا قیاس آدائی سے دیادہ و تعدت نہیں دکھتا۔ جتنے منہ آئی یا تیں ، ہر حال ہم بیان کہ سکہ بیان استان نقل کے دیتے ہیں جن سے شامد اصل واقع کا کھر سراغ لگ سکہ بیانات نقل کے دیتے ہیں جن سے شامد اصل واقع کا کھر مراغ لگ سکہ اور در باد داری سے طبیعت متنظر موئی ۔ فاقان کی فدمت میں استعفا اور دریاد داری سے طبیعت متنظر موئی ۔ فاقان کی فدمت میں استعفا استعفا نا منظور کیا ۔ فاقانی فام نشینی کے ادادہ سے یا ج کی نیت سے بغیر استعفا نا منظور کیا ۔ فاقانی فام نشینی کے ادادہ سے یا ج کی نیت سے بغیر استعفا نا منظور کیا ۔ فاقانی فام نشینی کے ادادہ سے یا ج کی نیت سے بغیر صور ل اجازت میں کھڑا ہوا اور مورد دعتاب بنا ۔

انوردا جال الدین موسلی نے خاقاتی کو ایک انگومی دی تعی حس کے نگین کی اور ایت کے بموجب مک اندردا جال الدین موسلی نے خاقاتی کو ایک انگومی دی تعی حس کے نگین کی

اسم عظم كنده تقااور سركهديا تقاكريه بديت باقيمتنكسي كوندينا ای برشناس سنسره بهوسش وقف ابدی ست برتومغردش برگوشه اد برعسم اغیار لا يوسب لا سياع بنگاد جب فاقان کو فبرہوئی تو اس نے وہ انگوشی مانگی ۔ فاقاتی نے مات انکاد کردیا۔ سوال وجواب سننے کے قابل ہیں۔ كفت اد برمثل بهاكش بوتي متهرست دہم بہاحیہ گوتی كفتم وقف ست يون فروشم خورسشيديا كل حيكو نزيوست نيذيم الأبهسًا فرستى ودنود ہمسہ کیمپ فرمستی مكن سيريم وجه عتاب مهوني بهو - مركم خاقاني اس بارسه مين رس) خاقانی نے کئی قصیدوں میں سفرخراساں کا اشتیاق طاہر کیاہے حس سے بہتر میں اس کو رست سے ہے مین کے ہوئے ہے۔ قصائد ذمل كےمطلعوں سے متاع كے دلى جوئش كا متايد كھيداندا ذه بوسكة چرسبب سوستے خزاسال مشدیم نگز ارند عندليم برگلستال مشدتم بهخزارند ره روم مفصد امکان بخاسسان یا بم

Marfat.com

تشنزام مشرب احسال بخراسيان يأبم

برخراسال شوم انشاء الله

ج فود آسال شوم انشاء الله

بظا برخاقان كى غرض علمائے خراسال كى ذيادت اور خصوصاً مزاد
حصرت امام دضاغى آباد بھرد عليه السلام والثناكى ماضرى معلوم بدتى ہے .
حسيا كم فود اس كا بيان ہے ليكن كم بعيد نہيں كم در اندازون في شروان شاه
کو يہ جمايا بوكم فاقانى سلطان سلوتى كے در باد میں بہر نجے اور اس سے توسل
بیدا كرنے كا آد زو مند ہے ۔ اور اس بدگانی نے بادشاہ كو بر افرونة كرديا
ہو ۔ فاقانی بعض جگر مبم طور سے ماسدوں كى تہمت كى طرف اشادہ كم كے
اس سے اپنی برائت كا اعلان كرتا ہے ۔ جس سے اس فيال كو تقویت ملتى ہے ۔

دوزه کردم نذریون مریم کریم مریم صفا فاطروح انقدس بیوندهیی زائے من پوس مریم کا تہمہ قوم برد خوانده فسلن اکلم ایسوم

افسوس کرر سے میں بیمار پڑجانے اور ترکمانی تبسیلرغز کے حملہ اور غارتی کی دل ہی خارتی کا در ہے کہ اور غارتی کے م غارتگری کے باعث اس کو برعزم نئے کرنا پڑا اور می آرزو دل کی دل ہی میں رہ گئی

بوں تو خاقائی نے متعدد سلاطین ۔ امراء و زراء ممدوصین اور علماء کی مدح میں طویل النبل قصائد تکھے ہیں جن سرعین خاقان کی مدح میں طویل النبل قصائد تکھے ہیں جن میں خاقان کی مرد چہرمشروان شاہ ۔ خاقان اکبراختا ن بن منوچہر

Marfat.com

رتا كي قزل ارسلان . اتسنرخوا مه نشاهٔ غياث الدين من محود بن مك شاه سلاطین و امرامی ملک الوزراجمال الدین موصلی یختا دالدین و مق الدین وزراميں ادر کافی الدين عمرين عثمان موفق الدين عبدالغفا دفخرالدين ساوی اور ناصرالدین ابراسیم علما میں خاص طور بمی قابل ذکر ہیں بسکن حبی دربارسے اس کا خاص تعلق رہاہے وہ مشروان شاہ کا ہے۔ اس نے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کی نسبت چند صلے بیان کردیے مائیں مے فائدان کسراتی کہلاتا ہے اور ببرام جینن کی شراد سے ہونے کے باعث الائ الاصل ہے۔ پیسلاطین سشروان شاہ کے نقب سے مشہور ہیں۔ ان کی حکومت کورہ سے دربندیک مسلی ہوئی تھی۔ دار الحکومت سشروع میں شاہرات رہا تھرشما کی ہوا۔ بیلی ہوئی تھی۔ دار الحکومت سشروع میں شاہرات رہا تھرشما کی ہوا۔ ملک شاہ سلح تی کے عہدسلطنت میں اس خاندان کا ایک فرد فرمیرنامی برسر حكومت عقاء اس كى اولاديس منوجير ثانى اور اختان تمعے حوجاء وحلال میں اپنے خاندان میں سبب سے نامور اور خاقانی کے مدور اور مرتی تھے۔ قرميرزكي اولا د كاسلسله ذيل بيس ملحظ مهد -

(۱) فریبرز

۱۷) منوچ راقل بیسر (۱)

ام) افریدوں بیسر (۲)

۱۷) منوچرتانی بیسر اختسان بیسر

ابوالمنظفرجلال الدين

بعدكوتاتا ديول في مشروان برقبضه كم ليا تامم به خانوا دم شاى محومت كرتا

ىلقىب ب*ي خا*قان كبير

لمقب بإخاقان اكبر

Marfat.com

رہا۔ آٹر ۲۸ مے بیری میں اس کا خاتمہ ہوگیا۔

معاصرین جن شعراسے نماقانی کے معاصران تعلقات مدح و معاصری نسبت ہے۔ معارضہ دسے ہیں یا محض ہم عصری کی نسبت ہے۔

ان ميں الدالعلاملى دستيد طواط واشير جيزطبير و بحال الدين وانورى \_

نظامی سوزنی بہت ممتازیس ۔ کے ل مربوکا اگریہاں ہر دیک کاجالی

تعادف كرا درا جائے ـ

اس کے لیے یہ نظر کم نہیں کہ خاقانی وفلکی کا استاد اور ماحب سے۔ شردان شاہ کے دریار کا ملک استعرا اور صاحب مرتبت استاد گردا ہے۔ آخ میں ابوا بعلا اور خاقانی میں بگاڈ ہوگی اور مدند معامد میں مرتبت استاد گردا ہے۔ آخ میں ابوا بعلا اور خاقانی میں بگاڈ ہوگی اور مدند معامد میں میں مکم کرنے۔

دو نوں طرفت سے دکیا۔ ہج بن مکمی گینس۔

خاقاتی کہتا ہے۔

بین سگ گنج دا درین کو سے بم سرخ قفا دیم سیہ روسے بن مل داری نفا دیم سیہ دوسے

آن المحداد العسل شئے سے قل

جروس وبهيمنفل وغيافل

آن ما حظ دقت دا بدی خواه

ال ما مددين اماده الله

استاد كمال بوكن والے تقے - بواب ميں وب دل كا بخار بكالا

سنيے كيا فرياتے ہيں .

فاقانیا اگرمی سخن نیک دانیا یک بختر گریمت بیشنور ایگانسیا بج کے مکن کر ذکتے مہ بود مسن شاید ترا بدر بود و توندا نسیا بین اینے سے بڑے کی ہج ذکر۔ مکن ہے کہ وہ تیراباب ہواور تھے خبر نہو۔

ایک جگ شاگرد براپنے احسان جتلتے اور بری طرح خبر لیتے ہیں۔
تواے افضل الدین اگر است برسی بجان عزیزت کر از تو نہ شادم
دروگر سیر دور نامست بشردان بخا قانیت من نقب برنہا دم
بجائے توب یاد کر دم نکوئ ترا دختر د مال د شہرت بدا دم
پراح مت من ندادی کر من خود ترا ہم بیدر خواندہ ہم ادستادم

باقی اشعاد فحق تھے اس سیے ترک کیے جاتے ہیں ۔ فلکی سٹروانی بہت کا راہر تھا اس دجہ سے فلکی تخلص اختیاد کیا ۔ ابدالعلاکے شاگر دوں میں فاقانی کے بعد ممتاذ درج دکھتا ہے ۔ سٹروان شاہ کا شاع دربار اور صاحب دیوان تھا ۔ اس کے قصائد فاضل محرتم ڈاکٹر ہادی سناصاحب ایڈٹ کیے ہیں ۔

دشیر و طواط منبی استاد فاضل اور ادیب کائل استزدارش سے منصب ملک الشعرائی بایا اکلیات قصائد کے علادہ متعدد گرال قسدر تصانبیت یا در کا دمیوری بی سے صدکلہ جہار یا ر اور صدایق المحتی تصانبیت یادگا دمیروری میں سے صدکلہ جہار یا ر اور صدایق المحتی دقائق الشعر ذیا دہ مشہور ہیں مشروع میں خاقاتی سے دوستانہ تعلقات مقے جہنا نی دشید نے یوقطعہ لکھ کر میجا۔

اسے سپیرقدد دا نودستید د ماه دسے سردفعنل دادستور د شاه

انضل الدين لوالفضائل بحفضل فيلوث دين فزاست وكفيسمركاه خاتی نے جواب میں ایک تعسیدہ ارسال کیا عس کے معفی شعر قل

كيوماتيس -

بهادفاص مراشعر سيدانشعرا وكربكوه رسيدسه روايت مخنش زهد دمشير واب آمره بحائه ملأ

بهاد عام جهال داد اعتدال مزلع سنزد کرعید کنم دوجهال بفردستید کنظم و نشرش میدے نشرست مرا

كبية بين كريالاً خوتعلقات كشيره بهو كينه اور دمهامات كي نوبت آتي جنا نيرفاقانى نے توب رستىدكى خبرلى - تكھتا ہے -رشد کا تو تهی مغزی و سیک تو دی بدي سبب توسميدان كريس گرانحاتي

سخنت بلي ومعينش كيرخوا نرزمي ذلمجني آخرتغسبراين سخن داني

اثیرالدین اخسکی انعسکت ترکستان میں ہے۔ اثیر وہاں سے ايران آيا اور قرزل ارسلان كے متوسلين ميں منسلك بيوا مشهور قصيبرہ بمكارسے فاقانی اور انبیریس شاعرا منجشک رسی تھی جینا نجی خاقانی نے بر قطع مکھ کر الميركم بإس معجاب

نرد نزيط كش فامع بنان من سست سخن جنب برخاط وبيان من سست بروگارکه دور زمال پدید آور د که دور د درمنست وزمال زمال تست

زژاژ فانی برا بلیج نترسم از ابه بحر بنوز در عدم ست آنجیمقران منست اثیر کا جواب الاحظ بهو-

گره کشائے سخن فا مرز ال منست فرید دار دوال فاطرد دان منست کمان من بحثد دست و بازشے شرال کمان منست کمان من بحث در کمان منست منز در در کمان منست آنکه محرال منست منز در در در در مست آنکه محرال منست زمال زمان منست و گرز بال بنری مسراید این دعوی و گرز بال بنری مسراید این دعوی بخر مقل سجل مسکنم کر آن منست بخر مقل سجل مسکنم کر آن منست بخر مقل سجل مسکنم کر آن منست بخر مقل سجل مسکنم کر آن منست

بیرالدین بیلقانی مشاعردانشمند وظریف ما تا بحون کے عہد ہیں تقرب وجاہ حاصل کی اورشہرت و ناموری بائی خاقانی کا شاگرد تھا مگر آخیں استاد سے ملگی اور بہجو و دشنام ہم اقرآیا -

ظہیرالدین فار بابی ۔ قرل ارسلان کا مداح اور تصدیدہ گوئی کا کن کا کن کرئین ۔ قصائد اور تصدیدہ گوئی کا کن کئین ۔ قصائد اور غرد لیات کا مجموعہ اس سے یادگاد ہے۔ کو ان ظہیر فاریا بی ، در کعب مبدزد اگر سیابی ۔

بال الدین محرعبرالرزاق اصفهانی کمال الدین اسمعیل صبیحساس طرزاستاد کا باب اورخودنن نظم میں صاحب کمال خوا د ندمشا میول کے دربارسے تدسل تھا اس سے اور خاقاتی سے معالہ ضات اور مطابطات دسیے میں ۔

اد صدالدین انوری فادرانی ردربار سنجر کی زمیت اور عوف عام کی زبان میس شریت اور عوف عام کی زبان میس شریت تصدیده کا بیمبرتها و فایت شهرت کی بنا برتعربی تعارف میستننی سبے و

نظامی گبنوی ۔ اصل وطن قم تھا علوم ظاہر کے علاوہ سلوک باطن کے منا ذل بھی طے کر ھیے تھے خمسانظامی کی تصنیف سے چہاد دانگ عالم میں شہرت بالی ۔ خاقانی کے انتقال برایک مرشمیر بھی کھا ہے ۔ جس کا ایک ایک اسلام تعلق قبلی کا ترجمان ہے ۔

ہی گفتم کہ خاقائی در اینا گذیے من باسٹ، در اینا زا بحرمن شتم در اینا گذیئے خاقانی سوزنی سمرقندی بمشہور ہزل گؤ۔ آخر عمر میں تا تب اور ذہر مایت ومعادت کی طرف داغب مہوا۔

اور کے مختصر بیانات سے اتنا تو داختے ہوگیا ہوگا۔ کر مے دور (دور سلح ق) اصلاً تصیدہ مگاراس عہد سلح قی ) اصلاً تصیدہ کا دور تھا۔ اور جننے ذر دست تصیدہ مگاراس عہد میں ہوئے استے کھی نہیں ہوئے۔ ان حالات میں خاقانی کا تصیدہ میں حل طرف خاص ہونا اور کوس کمن الملی بجانایاس کے کمال قدرت فن کی برہان قاطع اور دلیل ساطع ہے۔

تذكره نگارول كا بيان به كرفاقان اخلاف اورعام حالات ناذك خيال مونے كے ساتھ ناذك مزاج كى تھا- اس كا اثر تھا كرى معاصرين حتى كرخود اپنے استاد سے دنجوكى - لین اس کو کی خلق یا کا فرندت نہیں کہ سکے۔ جہاں اس کے کلام پر لعمنی معاصرین کی ہج یا منقصت ملتی ہے وہاں کلیات ومٹنزی میں شعراء وعلما کی مدح میں انتہا کا بحوشس ادا دہ و و و و افعاص میں پایاجا تا ہے۔ اپنے ہج اس کے احسانات اس نے اس عقیدت سے بیان کیے ہیں اوران کی و فات ہے اس قدر بر در دمرائی کھے ہیں کہ اس بر ناسیاسی کا الزام افر اسے محض معلوم ہوتا ہے۔

بات میں ہے کہ اہل کمال میں اکثراک بیا معاوم ہوتا ہے۔

بات میں ہے کہ اہل کمال میں اکثراک ب

نیازی کی ادا مبیدا ہو جاتی ہے جس کو حقیقت نا آشنا طبائع عجب ا کر رمیول کرتی ہیں۔ اور آخرشکوہ و شکامیت براتر آتی ہیں۔

خاقاتی امراد سلاطین کا مقرب ۔ اور جاہ و تحبل کا مالک تھا۔ توان شاه برقصیده بیراس کو بزار دمینار اورخلعت صله می دیتا تھا۔ اوروم بھر کواس کی مفاد قت گوادا مذکرتا تھا۔ ج برک طبیعت میں عالی ممتی اور مزاح میں فیاضی تھی اس کیے جو تھے ذرو مال ملتا اس کا بڑا حصتہ اہل حاجت شعرا بيقسيم كردبيا - كيت بي كه نفاست و نظافت اس كى طبيعت ثانيه وكم كم ببيبت كابيعالم تقاكمتن بإدبرسه ذوق وشوق سيسفرحا ذكيا ا ورخاقان کی بہی کی مطلق بروا مذکی رکعبیمطیرہ اور بدبینہ منورہ زا دیما اللہ تشريفاكى شان ميں جوقصيا كر تكھے ہيں ان ہيں ايسا معلوم ہوڑا ہے كمعقيدت وادادت كا ادفيانوس لبرس مادرها هيداس كيسا تقونعت رسول مقبول صلى التدملي وآله وسلمس اس كاانداز بيان ديجين سيدوح ايمان تأذه ادر حتم تصبیرت رومشن بهوتی ہے دوخد مقدسہ سے خاک باک لاتا اوراس تے ہے ہاکے باتے رکھول تہیں سماتا ہے۔ اس میسیت کا اثر تھا کم سركارى تعلقات كي زنجرس توركرا خروه انقطاع دنتيل اور تناعت ديول

کی ذندگی افتیا دکرلیتا ہے۔ ایک موقع برخلیفہ عباسی منصب دہری میں کرتا ہے۔ مگر عالی حوصلہ کیم جواب دیتا ہے۔ کد سرتو در کنا روز برکاعمرو بھی میرسے دتیر سے فرد ترہے۔

صاحب مجانس الموسين اورمون منتخب خلاصه المانساد مرسب كاخرال به كرنا قانى شيعه تصاريم ميم نهين وه در مهل

ستی شافعی تھا جیسا کہ خود اس کے کلام سے متفاد ہے۔ اور فرعشق و حیار یا رسس

اوو مرامش و حیب از ما ارسان کر بود و ده و صدو مرامش

اصحالین سیش و کم نشاید ؟

كانداديان جهادا

بر جاد جہاد کن شمکین ؛

ين ما رحسد و د كعسب وي ؛

کہتا ہے۔

ایک مقام براینے آپ کو سنائی سے افضل قرار دسیتے ہوئے

گرنهانه آیت شیب نمو کرد آیت دوزانه بهین اخر بزاد اول شیب بومنیفردر گزشست شافعی آخرشیب از ما در براد

اس کے ساتھ اہمیت عظام علیم السلام کی محبت وولا کا بوکس صاح بتاتا ہے ۔ کہ دوسنت کے سی مسلک نے گامزن تھا۔
مرسر دوصنہ عمعصوم دضہ الشاء لله

Marfat.com

گرد آن روحته یو پروانزوست مع مست بولان شوم انشاءالله

وفات

تغريبلل بوستان مخن يختيرسال يك د ندياكو اينے دلكش نفح سناكر ممين كے ليے فاموش موكي اور مسرفاب (تبراني)

میں ومقبرة استعرام كهلاتا ہے ابدى نبیند ما سويا - سال و فات عام تذکروں میں ملکھ صبے میکن صحیح رہے کہ اس نے مجھے جاکے بعد دمدت کی رکیوبکو اس کے پہاں توار زم شاہ کے ٹراسال مح کرنے ہے تصیدہ موجود ہے۔ جس کی تاریخ قطعی طور بر مجھے مسے ۔ اس کے مرذا محدخان قزوین کی تحقیق که خاقانی سنے هم میں وفات

اب وقت آیا که هم اصل موضوع تعنی خاقانی کی شاعرا ندحيتيت برنجت كرس مفاقاني في ايك مجموعه

كلام خاقاني قصائد . ایک دادان غزلیات ادر مثنوی تحفته العراقین یاد گار محجو ڈی ہے۔ اس کے کلام کے استقصا سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ وہ جامعیت کے تحاظرے دوالریاستین بعتی نشرونظم دولؤل اقلیموں کا مالک ہے ۔ تھیر تظمين تمام اصناف شعرمتنوی غول . ربای . قطعه تصدیره وغیره و اورنیرمرتب بجو. مدح . نعت . زيريات برقدرت وتقم ف ركفتا هير وحكم وسن بي ہزار سیت میشتمل ہیں ۔ تاہم ایمان کی بات سے سے کہ اس کا اصل میدان صید ہی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرایک بی مختصراً اظہار شیال کرنے کے بعد آخریں اس کے تصا مدیمفصلاً روشنی ڈالی جائے تاكر ہمارے دعوے كى تصديق ہوسكے ۔

## تامه فاقالى برشروان سفاه

(بادشاہ نے اپنے دست فاس سے قط لکھ کو شام کو دربادیں طلب کیا ہے جب پریہ معذرت نام لکھا گیا ہے۔ دیکھناکس توب صودتی سے علم مامنری کا عذر بیش کیا ہے کہتا ہے سجدہ کے لیے کعبہ کا حفتو دمشرط نہیں۔ استقبال سمت کا فی ہے۔ تو اول کو تہیں۔ حفرت ادی کو میسر آتے ہیں قریب والوں کو تہیں۔ حفرت ادی کا عشق دسول کون نہیں جانتا۔ سکن عہد دسالت کا عشق دسول کون نہیں جانتا۔ سکن عہد دسالت کے با وجود تقاء ظاہری سے مشرف نہ ہو سکے ، غرض کم میرایت ول نشیں انداذیں اپنے عاصر من ہوسکے ، غرض کم میرایت ول نشیں انداذیں اپنے عاصر من ہونے کی

ترجیس کی ہیں۔ ہم برخوف طوالت صرف جسند اقتراسات براکتفا کرتے ہیں۔) اقتراسات براکتفا کرتے ہیں۔)

زندگانی سلطان معظم خاقان اعظم .... در مزریفسیلت كريزى وتمهيد قواعد ملبت برودي . . . . اليعب د وأم سرمد وطليعب بقاست ابد باد - بندهٔ دولت نواه وظائف سلام و فدمت ورواسب حدویدحت مرتب و موظف میدار د . . . . و اگرعهد آستان بوسس حضور اذبنده فوت مشده باشد مجرالند كرسنت عهد ببند كى برغيبت اقامت كندو تازه ميداد د - دچل عرض ازامتنال فرمان اللي سجو د گذار دنست به جهات کعبر و کعبراگرص از نظرمیقات شناسان طا دورمی افتداد قبله بازشماید سیس کعیم دورج تزدیک - داکع وساجد ع رسفلاب وروم - مسافره رسمن وطائف فانيما تولوافم وميالله حقیقت است که از نور آفتاب منافع به بعد ابعد مشترینم دارند کم بقرب اقرب - وبنده كه عاشق درگاه معلىست بر نسيم كه اذ فاكر آن درگاه به بنده رسد قانع است .... و بها ناکرنزول بنده م تبرمير تاديخ فرحي تواند بود كربرعقب نزول ناكهان سعادت تحبق مثال دولت رسان توقیع از انامل جهاندادی درصحیت فلال بربنده رسید وجملات بطالف بشيرس ترعباد في الرادكرد وبنده توقيع معلى الكر حجرالاسودست كافه اسلام رائ استلام كرد د جندسط معتبر كرتقوش انال جهاندادی بود حون رداسے تبریا۔ وصیل المتین واستارسیت السلام ا درديده دول ماليد- اذبوا عث تشريب كرم جاندارى رين تشريف بريع وبعيرنيست يول نوانده آبده است كم

ملک اسکندر بر ادمسطو ، وشناه انوشیروان بربزیمپروسیدانعرب تعمان بر نابغه هر وقست بيواسط دبير بخط فولين مكاتبات فرستادندي مصطفى صلعم عئى مرتضى را نامه فرمو دسششن برقيصر دوم رمن محرد سواللا الی برقل الروم اسلم تسلم) وبم علی مبهل ضیف ومعاوی براحفقین و وشمگیری ابوالعیاس غانمی و ما مول به خواردم شاه تعابی در سوامخ مالات تيم سنب با بخط وليش رقع فرتسا دندسه .... وبنده اگردر حصنورسلمان خدمت وحسان مدحت بود - درغیبت اولی خلت خوابد لود تانفس آخر....

بي صرور به كه عبادت بين كثرت متراد فات مقفى فقرات تقاظی اور میانغر بهرویسه ایم شیهات کی ندرت انداز کی بطافت. تركيبول كابند دبست اوربيان كازور ديكوكرفا فاتى كمكال كاعترا

كرنا يرتاب-

مثنوى تحفتة العراقين حبيها كها ويربيان بهوا خاقاتي مثنوي کے دوسرے سقر جے کے حالات مشتل ہے۔ یسفر

اس نے المستقیٰ بنور الد خلیفہ عیاسی کے زمانہ میں کمیا تھا سس کا عہد مومت ۲۱ م بری سے ۵ م مری تک دیا ۔ کتاب کا آغاذ آفتاب کے ذکرسے ہوتا ہے جس سے شاعربطور تمہید خطاب کرتا ہے اور حدونعت كى مانب رجرع بروما تاسع يمير ملك الوزد اجمال الدين موصلی کی مدرح اور ملاقات کا بیان آتا ہے اور وزرموصوف خاقاتی كوايك المحشرى عطاكرستي بيراسم اعظم الني منقوش سهاواس کے بعد صفرت خفنر کی دیادت اور ان کا شاعر کو تھیجت کرنا نہایت

تطیفت بیراییس ندکور ہے۔ سفر کے دوران میں شاعر جن مشہور بلار اسلاميه سے گزدا ہے مثلاً ہمدان کمواق بمغدا دستام موصل ان سب کے واس اور وہاں کے علمار و فضلاکے مناقب مشاعرومشاہمتبرکم بخف كعب مدسيزى تعريف وتوصيف كتاب كافاص موضوع ميحاسى سلسليس اين كمالات على اور اين خاندان كے افراد كے فضائل كا ذكركمال بلندآ منكي سيرتنا اورموقع موقع سعا اعلاق ومعادت كا درس دیتا ہے اور ساتھ ہی حساد معاندین کی خبرلیتا جانا ہے بہ خفیقت ، ہے کر بیمتنوی افادی حیثیت سے بہت گراں قدر سے کراس سے منصرت فاقاتی کے ذاتی سوائے ۔ بلکہ اس عہد کے اکشرمشاہیر کے عالات بر کافی روشنی ترتی ہے: او بی اعتبار سے بھی اس کا درجہ ممتاز ہے فاقاتی کا عام انداز تعنی خیال آفر می زور بیان جستی تراکیو ۔۔۔ رعایت محنیں وغیرہ ہر مرقدم بر نمایاں ہے ۔جن کا تمونزاور آزرا۔ چوں کرمیٹنوی ستقل بحث کی محتاج ہے اس لیے بیال اس سے قطع نظری جاتی ہے۔ تاہم اس قدر بن فوٹ تردید کہا جاسکتا ہے کہ اگر صریمتنوی دوسرسے معاصر شاعر مولانا نظامی گنوی کی مثنویات کی ممسرتهين ليكن فارسى كىمثنويون مين امتيازى حيثيت ركفتي سيم تعداد اسعارتقريبا سواتين بزار بع-

تعربی تاریخ ادب کے جانے دالے داقت ہیں کرسکوفی عہد تصدیب کا دیکا ادب کے جانے دالے داقت ہیں کرسکوفی عہد تصدیب کے حاضرین اور متقدمین کے مساصرین اور متقدمین کے ہماں غربیں صرور متی ہیں مگران میں سوز دگدا ذکور دوالر جو خزل کی جان ہیں نام کونہیں ۔ سعتری و خسترو کے دقت سے غرب لیں کی جان ہیں نام کونہیں ۔ سعتری و خسترو کے دقت سے غرب لیں

الملى تعزل كى شان بىيدا بهرنى دخاقاتى و انوركى وغيره نه جوغ لمات تكمى من ان کو" اور صع تمزی "کے سواا ورکاب سے تعبیر کیا مائے ۔ نمونے کے سلے ہم دیوان عزلیات سے ایک عزل درج کرتے يراكتفاكرتي مطلع اورمقطع لقينا فوب سے۔ روزم برنیابت سب جائم بزيادست لب آمد اذبسكم شنيد بادىم برح از بارب من بربارب آمد عشق آمده جام هم در آورد زان سے كه خلاف مرسب آمر كارسه كريقدر تمنت افتأد داہے کہ مباستے مرکب آند رفتم بدرشس رقیب اوگفت كين شيفنه برج مركب آيد بمسارسننيد زانه ام گفت خاقاتی را دار شیك آمد

> اله عام ننول بن يول بن الدكار ما قانى دا بر سر آمدكا جس سے مشعرى بطافت فاك بيس مل جاتى ہے

> > Marfat.com

رباعي وقطعه

چوں شمع بینے شست برکرسی زر برنطع نشسته اشک دیزاں بروز ہجگوئی کے جواذیں سن کیجے۔ فاقائی ازاں کرلودسلطان میشر فاقائی ازاں کرلودسلطان میشر اکنون جو جراع ست بحثین درخور

قطعه

خنودهٔ دم خاقانی از مدیککسان کنون بجائے خساسی شنوکیم شاید

ہی نہیں ایز دیگفت دمی زمید سرا وہی کے سیکے گفت روکہ مم شاید سرا وہی کے سیکے گفت روکہ مم شاید

تصبيره

تصیدے کی بحث ہم نے سب سے آخریں رکھی ہے ۔ ایک فاقائی کی فہرست کمالات میں بیسب سے اقدم ہے۔ اس نے قصا مُدکا ایک فنجم مجموعہ یا دگا رحمیور اہے۔ اور داقعہ میں ہے کہ اس کی شہرت کا مدار تمام کر انہیں ہے ہے وراس کو اپنے اس کمالی فن برنا ذرخما جیساکہ کہنا میں مرانہیں ہے ہے وراس کو اپنے اس کمالی فن برنا ذرخما جیساکہ کہنا

گریرمفت اقلیم سس کوید مثل این دوبیت کا فرم دا دانقماممسی را قضا سے من ربت نمان

۱۱۲ می دسیجے ہیں کرایک طرف علامتری اس کے زوربیان داقعات کی تقىدىر بركارى اورعلى اصطلاحات كيمعترفت بين دوسرى طرف برقيم براؤن اس كوغرابت تصنع اورفضيلت فروستى كالام تقبرات بس أس کے بعد المشرقین کی نسبست اس کے سواکیا کھا مائے کہ حربیت نادک عراکان خون ریزش نه ناطع بدست آور دگ مانے دنشترا تاشاکن حقیقت یہ سے کمتقدین کے قصا مدکا مداد عموماً سادگی اورالفاظ كى صنعت گرى برتھا۔ متوسطین نے خیال آفرینی کی بدولت تصیب يس نئي تن رابي مكالير متوسطين ميس بحى خاقاتي جند مخفوص صفات كي بنا برایس طرنه خاص کا موجد مهواجس کی بقول مولا تاشیلی کونی تقلید بذكرسكار اس طرزكى خصوصيات مسبب ذيل بي \_ (العن) بلندی تخیل یامضمون آفری به ده وصف سیحس نے تعاقاتي كدخلاق المعانى كالقب ديا- مثلاً قيدها مركى عادى كابيان كرنا عابتاب اس كه سيه نيا برايراني افتياد كزناب اوركتاب كراس تيره يخى يس مع كهال - الركولي مع به تووه ميرسه جرسه كالمكت کی صبح سے میں کے الرسے میں میں نا مزیمات اعترابے۔ درسه المامي وشب موتسيدام وسي يس ميد آيدسير خان برشسب باد ليمن شایدمیرسے چرسے کی زردی دیجورتعدیر زیا محافظان زنداں) كورهم آعاسة - اسمضمون كويون ذواكرتاسي -

، ذ زعفران چیره مگرنشسرهٔ ممکنم كالبشتى بربخت مستردن درآدم بعنی برزردی نہیں ۔ زعفران سے جس سے تعوید لکھتا جاہوں شايدميرا بخت وبالجماع كوني اجمانيتجربيد اكردے - بالجمعورت كوادلاد كے ليے تعوید دیا جاتا ہے جموراً زعفران سے تکھتے ہیں۔ زينه باشدن تردي كزدوعالم خسائر كنام بدست وتركيوان كه بالمندفاة ميزانش دنیا وعقبی کاخیال مردوں کی ہمت سے فروترہے۔ دیکھورن میزان نابید کا گھرسے کیوان کا گھرنہیں میزان کودوملوں کی رعا۔ سے دوخان قرار دیا ہے۔ اور نامپدر زمرہ کوعورت مرادیکطالبالند مخزت وطالب العقي مونث وطالب المولى نذكر -رب مندرت تشبيهات دامتعادات ميى تخيل كى كار فرمانى ہے ونئ نئی سیسیں اور استعارے بیدا کرتی ہے ۔ حقیقت یہ ہے كراس خصوص مين فاقاتى تمام معاصرين سيرسيقت كياسي ببهال صرف جبدمناليس بيش كرفي مراكتفا كى مانى سب كاد لين عهمشراب آب لاير مشراب ارزن زرس عظره كادسفالين كرآب لاله ترخورد بأستے مشراب ادزن زرتيش ازمسام برآيد آبنوسی نشاخ ۔ وماتیم سوراخ مرادسے ۔ اور اِفسوبگر ۔ ان ابنوسی شاخ بین مادیم سوداخ بین ے نواز افسو مركر كتاخ بين لب برلب ماد آمده

قنس آین یا انگیمی - بچرطاوس علوی استیان یا انگراتش ـ دفع سرماد اقفس كردندز آمن داندرو بخيرظا ومسعلوى آست بال المحداند عطستشب = صح دخنده مع و آفياب جهدزرين تمود طسمه مصح ازنقاب عظسكه شب كننت صح خنده مح افتاب ناختنجيم وننسب ماه ما تاريي شب رناخن روزه آفزاب مناسع عشفق و برمدنا خست عميتهم شسب بناخن دوز كنند ناحن روز از حناسنے محصاب فانون عرب عکعبه مدومی زن و آفتاب كرميه زان أنمنه خاتون عرسب را نكرند دركيس أئنه رومي ذن دعت بنيت بحير فونيس ۽ انتڪ مشرخ چندین ہزار بحیہ خونین کسسنم کاک برس لعبتان ديده - برادن درآور م قوت من البحث به عشراب بالمية ترسا صراح -خورده برسم معسطسه سعدرسفالين مشرب قوت من يحشرور ماسة ترسا ركيب انتعاد کے داسے دسینے سے طوالت ہوتی ہے محتفریہ سے کہ اس ممکی تراكيب مثلًا آسبب كرسى (زنجر فاردار) شجاع ارغوان من (مري) تیرهیسی نطق رعطار د) عروس ارغنون زن رزیره) تریج برگان (آفتاب)

چشریاب (آفتاب) و آب (بن و ت) بفت آبابفت پرده اذرق. ہفت طادم ۔ ﴿ بِهِعْت آسمان ) ہفت بانو ۔ ہعنت خاتون ۔ مفت دخرخصرا رسبعه سیاره ) مفت دقع ادکن بمفت شادروان رمفت زمین عاد زبانی و عادی حیات رعناصراد بعر بخوس ترمین مقل درده) . دومرغ مستن ونسري فلك) . دغيرواس كيم بهال بكترت بي ج) شکوه الفاظ وزور بیان - بیمیزدر اصل دجدانی بادر اس کے اثبات کے لیے انفرادی مثالیں کافی نہیں مزورت ہے کہ اس کے عید قصا مدمشروع سے آخریک بیصے جائیں تومعلوم ہوگا کراس كاكام بلامت وش بيان كالمينددار ب مسى عكريمى بيان كالمحبول یاترکیب میں سستی نہیں ملے تی ۔ یہ دیگ وہاں اور ذیادہ نمایاں ہے ، جهال این تعلی ما تعت رسول مقبول یا بے شبائی دنیا کا مضمون بیان كراب مثلاني تعرب اورمعاندين كى مذمت ميس فرماتا ہے ۔ وبشان زروك ناميج نارون تنيد من ميوه دارحمتم ازتنس ناطعته الاشناعى ودريده دبن تيست ون طشت مم ندود من آرند ر د زمیز غفن فرنشکرست نیبند كاه فريب دميم فسول حرندليك كالأبدست حمص وحسدم نهن ا دیاش و فرنیش و وستی طبیعت اند متنوفلات شان كرم الميس فن نيند كومينددرخلافه ولىعبسندآ دميم كارواح قدس مزطوت آن حمن نيند جانيست متميران متميرمرا تجمن بر: زرتش پر رنوکشتن نیند نجاد توم مرتبيان طبع من ؛؛

نسان نسبتم كرمسناعات فركمن الانتهاد و يود خرد حسامه تن نبیند جب رومنه مطیره نبوی علی صاحبه الصلوة والسلام سے خاک باک کے دومن میں آتا ہے تو اس وقت جوش فخر ومسرت سے بے قابوم و کواس عظیم کیری وموہبت عظمی کے حصول ہے اس طرح تران شا دمانی گاتا ہے.

آفتا بم کزدم عیسی نشان آورده ام خورده و قوت وزله اخوان زخوان آورد ام مرد و قوت و زله اخوان زخوان آورده ام مرد و قرص کرم دسرد آسمان آورده ام مرد و قرار ای امرد و آسمان آورده ام مطوطی کو ماسست کرد مبندستان آورده ام مطوطی کو ماسست کرد مبندستان آورده ام

میع دارم کافتاب در نهان آورده م میسیم کر بیت معور آ مده و ذخان ظر بین مسالت خشک بے سیران تردائن کن گرمیسی و ادا زیجا با رسوزن برده آ از نظاره موے راجات و اذبر مومرا

من سهیل آورده ام بس نظاده کزسفر سیل بالاطوطی سیک فست ای مده ام

بوراتصیره برصی اور وجد کیجے یہ قصید کے مفاین میں اس میں ہی ہی ہی ہوکست بایا جاتا ہے اسی طرح ترک و تجرید کے مضاین میں اس کا انداز بیان بے افتیار دل کو کھینے تاہے مثال کے طور بردہ قصائد دکھیے جن کے مطلع ذیل میں مذکور ہیں۔ دکھیے جن کے مطلع ذیل میں مذکور ہیں۔ دری منزل اہل وفاید نہیا ہی

بحدابل كامروز جائے نيابى

عافیت دانشان نمی سینم دز بلا با امان نمی سینم

دل روسے مرااد ال ندیدہ ست

کز اہل دیے نشان ندیدہ ست دس )ملی اصطلاحات ، خاقانی تمام علوم متداولہ میں ید طولی

دکھتاہے، اس وجہ سے بلاقصد مختلف علوم کی اصطلاحات استعمال کھا ا ہے جن کو بغیر حانے ہوئے فہم شعریں دستوادی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمیت کی اصطلاحیں الاحظہ ہوں۔

نورشيدكسرى تاج بين ايوان نوبرد اخمة

يك اسبه بركوت فلك ميدان نو برداخة

ميئ كده خركاه او دز داد ايست ماه او

دروت ایس گاه ا دبرسان نوبرداخم

برده بچادم منظره مبره برون ازمششدیه نزل جهال دا ۱ د بره صدخوان نو برد اخت

کعبین نها و زا د انسی د مان آمر بین شمش و بخ د جهار د معرونهان مر برکمشش بنجے زدہ یک رمسران آمر

بازی نرد کی اصطلاحات کعبہ در ترمیم بجربیت زر دہر۔ رہاز نقش کے تنہا بروے کعبین بیداشد ہے برحسا ہے کوہ برحی ختم جوں نمد زیاد ہم مناسک و مشاہد و متعلقات کے بادیہ بجرست و بختی کشتی و اعراب موج

واتقهر مرجرومكر بایان دیده اند

زآب و فاک سادتی تاصفیش حیثم بس دواء المسک و تریافیکرانوان دیده اند

درمیان سنگ لاخ مسلخ وعمره زشوق ناد دمنظل گل شکر بائے صفایان دیدہ اند موص كاود شت موقف عن اتست ازاكر

مصنع اوكوثروسقاش رضوان دبيره اند

كوه رحمت جرمة داد دكرميش قدر او؛

كوه قافت ونقط فابردو يحسان ديده اند

درسه مره بوربیش مسجد عیمت ایل خوت

سنگ را کانداخت بر د او غضبان دیده اند (منگ منجنیق )

در بغراطب اتم ما و لمحب ا

سنده مواوزن وارستنده جوفا

یا سے ہے اندر سنگ خارا

مليب آويزم اندرجيب عمدا

من و تا برمکی و د برمخسسزان مرابيند درسوران فارس بجائة صدره فإدا جوبطبرق جوآن عورالصليب اندرارطفل د بیرستان تهم در میکل روم هم کنم آئین مطبران را مطرا كنم دربيش طرمسيقوس المطم زروح القدس وابن واب مجادا

ہدا قصبیدہ اس قسم کی اصطلاحوں سے بحیرا ہوا سے ۔

(کا) یکیجات ۔ اس کے کام میں غیرموون دا تعات کی طرف

اس قدراشارات بی کرکام کا اغلاق بروگیا ہے مشہورتلی اے مثلاً صوم

مريم - كرامت مريم . مرخ ميسى ـ بارسودن ـ كثف بيور اسب رضاك)

درس کا دیاتی نیخ فرمدوں ۔ گا و فرمدوں ربیرمسراندسی (حضرت آدم)

سعدواساء روغيروتك تومضائقه نزمقا قيامت برسي كعين فيرشهر

تليمات استعال كرتاب من تك عام كتب نغات دميرى نبيس كركيل

مثلاً فليفردسقا ..

کرند من قصة خلیفه و مستا ، ر آورم من قصة خلیفه و مستا ، ر آورم کسی خلیفه کو مستا کام کرتا تھا ایک دن خلیفه کو ایک سقاگام کرتا تھا ایک دن خلیفه کو اس پررم گیا در بہت کچے زرو و مال عطاکیا۔ کم ظرف سقا دولت باکر به اعتدایوں کا مربحب ہوا اور آخر قبل کردیا گیا ۔

سے معنی اردشتہ زمن طلب نفس یا فرزن سردشتہ ومن ازسگ سعیا باآورم سعیا ایک نفس یا فرزن سردشتہ ومن ازسگ سعیا باآورم سعیا ایک نفس کا نام ہے جس نے اپنے کتے کے مرفے براس کو ذریفت کا کا دروکوں کے وجربی چیئے برکہا کردنیا کی آرائش اس قابل ہے کہ ایسوں ہی برصرف کی مائے۔

مخنث

درفیبت من آید بیداحسود کاک چون دادن مخنت درمردن بیمبر
طاقس یاطویس مدیند منوره میں ایک مخنت ہوا ہے جس کا اسلی نام
مبدالنعیم تھا نیخس نہا یت منوس تھا۔ جنانج بیبی سے عربی میں بیخر بینال
مبدالنعیم تھا نیخس نہا یت منوس تھا۔ جنانج بیبی سے عربی میں بیخر بینال
مبدا ہوئی اشام من طویس یعنی فلال طویس سے جی بڑھ کر توس ہے ۔ فود
کہا گڑنا تھا کہ جب تک میں موجود ہوں دمیال کے فروق کا خطوہ ہے میرے
بعد کوئی گھٹکا نہیں اس کے حالات کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہاں
کی مان ذنان انصاد میں جاکرایک کی دوسری سے خیل کھایا کرتی تی جس اور
ی بدنسیب بیدا جوا تھا تو بیمرخد اصلیم کی دفات ہوئی ۔ جب اس کا دورہ
جوڑا تو صرب او کی حدیث نے دھلت کی جب یہ بانع ہوا توجنا ہے مزاروق
شہید ہوئے جب اس کا عقد مہوا تو صفرت عنمان عنی قلیل تینے جفا ہوئے

جب اس کے پہال بیٹا بیدا ہوا۔ قرجناب کی مرتضیٰ نے جام شہادت فرایا ۔ بجر بعبلا ایسٹے فعل سے بڑھ کرمنی من کوئ میرگا۔ اسٹین سے میدر فریدوں۔ فاصر سیرغ لیست جزید رہے ہم قائل ضحاک کیست جزیسر آبین

> بهرام و دوکدان بهرام وارگریمن آدنددد کدان (بیرفه) غادت جرابرتیغ و مرجش در آورم

یشاہ برمز کا سیہ سالاد تھا۔ آخر میں فتومات سے مفرور ہوگیا تو بادشاہ نے اس کے باس روئی اور خرجے دیا کہ تواس قابل ہے کر جمیوں کی طرح گھر مبید کر کاتے۔ اس بر بہرام نے عصہ میں اپنے سیتیا دیا دیے۔

بيرزن ت

طوفاتم ازتنور برآ سرجیسود از انکر

دامن جو بیرزن به نهنین در آورم حضرت فرح کے عہدیں کو فرین ایک برصیا تھی جس کے تنورس سے یاتی مکلنا سروع جوا۔ وہ سرکوشس سے کرد دری کہ یاتی کو ردک دسے۔ مگر دہ طوفان قبراہی تھا ذراکی ذرایس تمام دنیا بھا گیا۔

> میرس به نومنه به امیرسل دا پس بجونه منه به باک امیرسل دا پم چربیش خل حبن انسی میان دیده اند

حياب اميرملي السلام كالك لقب يعسوب الموشين مجاسا -

يعسوب كم مل من المركل وشيدكى محيول كا ما دشاه) بي -بهاں تک مثالیں تکھی جائیں۔ اگران جیزوں کا استقصاکیائے۔ توایک میم کتاب بن جائے۔ مرکم محصے ور سے کہ خاقانی کے کلام سے میرا ذوق کمیں قارمین کرام کے مذاق اور میگزین کے صفحات بربادن موائے۔ (م) تضمین آیات کملیات مین قرآن مجید کے اقتراسات اس عديك بين كرحب يك ان يرعبور منهز اشعار كاصل بيونام علوم. اكرمثالون يراصرادس تودوما رسن ليمير ـ عرستيان أبك والمسطى الناكس زنند باسخ ازخلق سمعت واطعناست وند والمتدعلى التاس في البيت من استطاع البيبيلا ـ دوشاخ کیسوئے او جوں جماد سنے عیاست ببركاكرا فركردا خسسين المرعسا والذي اخماح المرعى – مراب منزل الاالذين فسسرد وآدر فردك سنة زمن طمطراق السشعرا الشعراء تتبعهم الغادن .... الاالذين آمنوا وعلوالمصلحت -أن شابد معرك وستأكرد فاستقم مخصوص قم فانذر ومقعودكن فيكال سوك البهم بقى سكرتهم بعيهون - قاستقم كما امرت - قم فانذر-مسلمانيست اين بهت بالك ماص دروشي، كركوس رب سب لى ميزنندا زيش الوش

رب بیب لی ملکا۔

ایمہ جو اب شان چردیم کز زبان میرخ موتوابغیظکم نربس آیدجواسب سٹان قل موتوابغیظکم۔

(من) غرائب لغات . بعض تركيبات كه اوريبان مويين خاقانی سے مخصوص ہیں کر فارسی ادب میں اوّل و آخراس نے استعمال کی ہیں اور نفات میں اس کے والے سے نذکور ہیں۔ علی ہزانیش الفاظ جو امتداد ایام فے متروک کردیے اس نے کے کلفت یا ندھے ہیں۔ اس کے معامرین میں ابوری ۔ ورستیدو فیرم کے یہاں بھی فیرمانوس الفاظ نظر آجاتے ہیں۔ بیرمال بیعناصر ہیں حفول نے اس کے کلام کو بہت زیادہ مغلق بنادياس اليس غيرمعرون الفاظمثلا اسطقس روعنس اكدش ا دوغل ) اتمک (رونی ) ایرمان (عادیت) بیع خان (بازار) با زافکن دیاره جامه اتیم رکا دانسرا ، خواس دخوف ، درزن دسونی رسدگاه رجي كمر) دومن رفولاد) دمن (مكار) داه رنغر) سان (جيب سياه) سوزیان (تحفر) قدالک ایقایا) فراونیر دستجات ) کله دکله (شامیان)کودن (اسب باد برد اد) كرزن كا تاع مرضع ) كاز (مقراض) من ع (جامع ا دِيشَم ) معرج (حاممُ نفيس) نهنين دسرنويش ) نوديال (تحق) يبروج (تلہمی) . بجزاس کے کہ کام کے اشکال واغلاق کو پڑھائی اور کیا کرتے جنائح ایسا ہی ہوا (۱)۔

را) اس بنا پرسمن نے اس کے کام پہل گوئی کا الزام لگانے کی جدارت کی ۔ جنانچ بوق کا قول مقا کہ خاقائی سے بہاں تقریباً بائج سوشعربہل ہیں آ

اس کی فاص تراکیب اکثرندرت تشبیبهات واستعادات کے صمن میں مذکور بیونی ہیں علمی اصطلاحات غیرمعروت تلمیحات واشارات ا درغواتب بغات کی بدلت اس کے کلام کی متعدد مشرصیں تیاد کی گئیں مگر حق تورید کسی سے ق ادار برا۔ برسے برسے شارحین نے مشکل شعر تھور كرآسان كيمل كرنے براكتفاكی اور اس میں تھی كہیں كہیں تغزشیں ہوئٹی۔ كمالا يحفى على الفطين \_

رح) ۔ صنائع سے صنائع تفظی ومعنوی اب منسوخ سمی ایک زمانہ میں سکدرج کی طرح جاری تھیں۔ بھرکوئی وجر مزتمی کرخاقانی ان سے کام نزلیتا۔ اس کے بیاں مختلف صنعتیں مثلا ایہام۔مراعات النظیر تضاديه بفت ونتشريحن تعليل مبابغه بمليح وغيره ميناتع معنوي بين ا در تخنیس و استیقاق صنائع تفظی میں یانی میانی ہیں۔ مثالیں کہاں تگ۔ للمى مائين تجنيس كاوه زياده شائق مهاس كيمثال دوتين شعرال خطع كميشز خورى ارمبشة خورى حلوا سَلَخ وترس رصاده فخوان كيتي .كم بزادت كرسعش فربط دارسخا بزادفصل رسعش حبنيه دارجال يوخود آسان شوم انشاء الله رنزارال شوم انشام اللد اس کدوکاوس کے بعداس کے قصا ندیموضوع کے اعتبار سے بحث كرناده ما تام موضوع كر كاظسه م قصائد باي برسه حصول ير

كالب كهاكرتا تتباكرس اليسي شعرنانن باست لكوسكتا بيول بزي كي تسبت مثهو بكاكمتا تعاكمتعدد اليسطهرس ويركمتعلق مين حشرس خاقان كادامن يكوون كا - بهاد مع از ديك ان بزركوا دول مع قلت تدير كانسوب كرنااسان ہے رسیت اس کے کرخاقاتی سے اہمال منسوب کیا جائے ۔

منقسم ہیں۔ مرشہ - ہج - مدح - نعت - تربریات ... صائد کی بیشر تعداد مدحیہ ہے ۔ مدح وقعدا ندباندی جارے مرکب ہوتے ہیں ۔ تشبیب الرحیہ ہے ۔ مدح دعا ۔ تصیدہ کی خوبی یہ ہے کہ تشبیب ندرت خیال اورشکوہ بیان کی حائل ہو ۔ گریز میں بے ساختی اور برجستی ہو ۔ مدح و دعاء مرش کے شایان شان ہوں ۔ اس کے دس بائی تصیدے بالاستیماب پڑھیے تو منا اللہ منا بیات ہوں ۔ اس کے دس بائی قصیدے بالاستیماب پڑھیے تو منا بیان شان ہوں ۔ اس کے دس بائی قصیدے بالاستیماب پڑھیے تو منا بیان ما مورکی دعایت بوج اتم بائی جاتی ہے مدر کے علادہ اس کے یہاں ان تمام امورکی دعایت بوج اتم بائی جاتی ہے مدر کے علادہ اس نے جن موضوعات کو لیا ہے وہ مرشہ ۔ ہج ۔ نعت اور مرش کے علادہ اس نے جن موضوعات کو لیا ہے وہ مرشہ ۔ ہج ۔ نعت اور مرش کے علادہ اس نے جن موضوعات کو لیا ہے وہ مرشہ ۔ ہج ۔ نعت اور مرش کے مارہ کی بیا ہوں ۔

مرتیہ یہ امر مدنظر رکھنا چاہئے کہ خاقانی ہاد جو تکھن آور د کے مرتب ہن اثر آفری اور واقعہ مکاری کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے مرتبے لکھے ہیں جن ہیں اس کے جان فرزنداس کے فسن جیا۔ اس کے مرب منوج منروان شاہ بسلطان نجر سلج قی۔ امام محد سن بی اور فراہ مدائن کے مرتبے صفائی اور جش ورد دائر کے لی طام بلند باہیں اور فراہ مدائن کے مرتبے صفائی اور جش ورد دائر کے لی طام بلند باہیں در فراق تواذین سوخت ترباد پر

تامشر كان تراميش مزبيند در راه

ازجهال سب توفرد بسته نظرماد مدر

۸۸ ه بجری میں کفاد قبیلہ عزفے بلاد اسلام برحکہ کیا سلطان کے نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر گرفتاد ہوا۔ دحتی فاتوں سے نے خواساں میں وہ قتل و غادت کی میں کے تعتود سے دو بھے کھڑے ہوجاتے ہیں یعض علاؤر بانی جمفوں نے مزاحمت کی تھی سخت عقوبت سے ہلاک کئے گئے۔ انہی میں امام محد بن کی تقے جن کوظالموں نے منہ میں فاک اور نمک مجرکہ اذبت دی اور آخر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا۔ فاقانی کا دل ملت اسلام کی اس بربادی بربل گیا اور اس کے نالے شعر بن کر ذبان دل ملت اسلام کی اس بربادی بربل گیا اور اس کے نالے شعر بن کر ذبان سے منکے۔ انوری نے مجی ایک زبر دست قصیدہ اس سائحہ فاجعہ بربکھ اسے جس کا مطلع ہے ہے۔

جی کا مسلط یہ ہے۔ برسم قند کہ اگر بگذری اسے بادسحر قصتہ اہل خواسیاں برخا قان بر خاقانی نے بخر اور امام موصوف کے حادثہ پرج اشعار ککھے ہیں۔ دل تھام کرسننے کے قابل ہیں۔ ہیں ۔ دل تھام کرسننے کے قابل ہیں۔ ہن مصر ملکت کہ تو دیدی خواب مشد واب نیل مکرمت کرشنیدی مسراب شد

ردون سرقمدی سباد داد؛ محنت نعبیب سنجرمانک دقاب سند از صبن این فدیو فلیفر درین خورد و دقتل آن امام بیمبرمصاب سند

اسے آفتاب حربہ دریں مکشن کر باز

شمشيرسنجرى زقفها درقراب سشد

دسے مشتری روا بندانہ سرکرطیلسال

ورگردن محدی طن ب ستد کہتاہے کہ اے آفتاب سنجر کی تلوار میان میں تھی ہے۔اب لینے

ابیے نیزہ زرمی کی نمایش موقوت کراسے مشتری (قامنی فلک) محدمی کی طیلسان سنے ان کی گردن میں بھالنی کی رسی کا کام دیا۔ وقت ہے کہ تداس عمس این ما در اتا در معینک دسے - ددمری مرکمتاسی . کفتی سیئے ممدی بماغم اند از قبرتوابت تاانتها سے فاک بردست فاكيان حفراستان فرشفل سهكائنات واحرتا المجفائف العاك بسرفلك أتزج المكفت كين مشمهميات مما ذيرطي فاك

دیداسمان که در دستش خاک می کنند دا گاہ بدکرنیست دہائش متراسے فاک

أسمان كيمربرخاك بوسداس كمخت كيهوك منهاتناهي مز نکل کر ارسے ظا لمو برگرا غضب مرسے میوکراب حیات کے جیشہ میں خاک ڈاسلے ہو۔ وہ جابل ہوگ امام مدرس کے مرستے سے واقعت م سقے۔ یہ تو کم ازکم واقعت تھا۔ سندت تا تڑا ور نوف طوالت آگے بھے سے مانع ہے مگر دیران مدائن کا مرتبہ لیاہے کہ اس کو مھور دینا شاید بدناتی تحقیرسے ۔ اس کیے جند شعر سینے ۔

ہاں اے دل عبرت بین از دبیرہ نظرکن یال

ابوان بدائن دا آیبیت عبرت دال

یک ده زلب د جله مندل بمداین کن

دز دبیره دوم دجله برخساک مدائن ران

گوید کر تواز فاکی ما فاکس تو ایم اکنون ؟

كاسے دوسم برماندا سنك دوسه مم بنشان

از نومه عم جند الحق ماييم بر در در سسر الدديده كلاب كن در د سرما بستان ؟

مایادگر دادیم این دفت سنم برما برقصرستمگرال تا خود جیردسد تعذلال برقصرستمگرال تا خود جیردسد تعذلال

بچر افسوس ہے کہ فاقانی کوئسی سبب سے متعدد لوگوں کی بچری کھنی پڑیں ۔ ابو بعلا ۔ رہشید وطواط ۔ اثیر ۔ بچر ۔ اہل اصفہان اور اہل بنداد وغیرہ کی بچری اس کے کلام میں موجد ہیں اور کہیں ہیں بایر متانت سے بی ساقط ہوگئی ہیں ۔ حد ہوگئی کہ بعض شعرا بنے باب کی ندمت ہی جی کھ مادے ۔ اکثر بچریات کے نمونے اور پگذر کے ہیں ۔ مناسب نہیں معلق ہوتا کہ مزید مثانوں سے قادیکن کی سلامت ذوق کو بجروے کیا جائے جس کوشوق مزید مثانوں سے قادیکن کی سلامت ذوق کو بجروے کیا جائے جس کوشوق ہوگلات اٹھا کر دیکھ ہے ۔

ار الناد المدام المراد المان المان الماد المال المدعلية المدوسلم مي برم المراد المان المدعلية المدوسلم مي برم المان المدعلية المدوسلم مي بركول استاد كديم من المراد الماكال المراد المراد المان المراد المرا

بردل سوزان وسيمسل ران آورده آب و آتش دا دقیب جربان آوردهم صدشتربارتيت دربع خال آورده ام من عميم ومسري دياسسيال آورده) كان زرداريدومن مان نوربال اوروا من سگ که فم نشان از آستان آوردم

ازنسيم بإركندم كون بيح وسنك متك آ و التي ومن من السية من برمشك دو يوب ببلع جهال نديم كزال وسأكف د دست خفته درشبت انست د دکته ایل ياسبال كفتاج دارى نود ہالكفتم سنيما شيرمرد ان انشبتان گرنشان آورده ند

ایک اور تصدیسے میں ابی مجود اول اور ماسدوں کی در اندازیوں کا عال اورح من كى زيادت كاشوق كس والهامة اوربروش طريقه سے بيان كيا سبے کم کے ساخنۃ دل سے دا دمکلی ہے۔

كخضرمتش مراد دبينا برادرم من سرب باست ہیں نالا ہر آورم كولر زخاك آدم وجوا بر آورم آدا زیامغیت اغشنا بر آ درم علعل دران خطره علما برآدرم آه از شکستگی سرویا برآ درم

برآستان كعبرمصفا كسنمضميره أدونعيت مصطفاست مزكابراورم ديباعيسرام كأن نواحسب أسل سلطان سشرح خادم لالاست ادبال كرمد صنس بخاك مسراندس ادالم کے باشدان زمان کردمم بازحمس زال عصبهاكر دادم ازآبود كان عصر تر اصحاب خولس حي سيكيم اندان مم

دندانم اربسنگ عزامت شکسته اند وقت نناك تواجر ثنايا برآ ورم

زبريات عيى ومتس وفلوص افلاق ومعاد ف كےمضاييس بھی نمایاں ہے اور حوں کہ وہ عرصہ سے فزنت کی **دندگی کی نب**ت کر حیکا تتما ادربالا خمغز لت وانقطاع اختيار كرلياس ليے اس كے اشعاد بني دنیا کی بے شاقی اور استناکی تعلیم دی گئی ہے فواہ نواہ دل براڑکہتے
ہیں۔ ہمارے خیال ہیں اس کی کلیات ایک ثلث سے زیادہ اضلاق و
تصوف کے مطالب برمیتوی ہے مگراس سے یہ نہ مجھنا چاہیے کہ اس کا
تصوف عطار وروی کا تصوف ہے جس سے وصدت الوجود کی نشراب
بہنودی ابل بڑتی ہے۔ فاقانی اور اس کے معاصر نظائی کا تصوف
درس اخلاقیات تک محدود ہے اور اس کے معاصر نظائی کا تصوف
میں اخلاق و معادف کے مطالب نہایت خوبی سے بیان کرتا ہے۔
بین اخلاق و معادف کے مطالب نہایت خوبی سے بیان کرتا ہے۔
بین اخلاق در بوتر بلقین مرا بگدافت کا ندرین
بین اخلاق در بوتر بلقین مرا بگدافت کا ندرین

برواز در درم ای ایجد کرمیست از نیستی قبرس زیادم شدمعلی کرمیستی بود عنوا نستس زیادم شدمعلی کرمیستی بود عنوا نستس

بڑو دیدم کین دبستان راست کی علم نادانی مرائج مفطر بوی بود شنم زاب نسیانش فرد و عفل بود شنم زاب نسیانش فرد و عفل کوطبع (نفس ) کی طرف سے مروقت خطرہ ہے اس کیے اس کی حرب رقصوف کا ایک مقام ) کے قلعمین مفوظ کردینا صروری ہے جس طرح حصرت موسی کوان کی ماں نے فرعون کے ڈر سے صندوق میں دکھ کر دریا میں سے جو اور کی ماں نے فرعون کے ڈر سے صندوق میں دکھ کر دریا میں ا

خرد ناایمن است از طبع زال حرزش کم حیرت پوموسی زنددر تابوت ا ذال دارم بزندانش خرد برداه طبع آید که دهسد نفسس موسی را گذر برخیل فرعونست دنا جا دسست زیشانش

نى واثنات صوبيول كالمشهود مسكرسه اس خيال كوكس بداعت اسلوب سے بیش کرتا ہے۔ كواللهان بإطله دامى زند قف لاحاجب است يردر الأستده عمم وين تنح فامترض ولانشكل ازدا ہے ماجی لاب در دین مزدکمست در کوچ عدو ت عادی کسیریا مدقدم مبرس كرم ركز نياندست تأكويدت قرنشي وحدت كرمرحيا ا زطرُ عدوت أرول سود ومنزے

ترک و ترمد کے مضامین ذیل کے مشہور تصمید سے میں موسور دل مے خاص الرّسرة ما ني-

فحطرو فاست درمنه أخرالزماب

دردم سبيد مرة وحدت بكوش دل

یاں اے میم بردہ عوالت لیانہاں فيزاذسياه فامرو حشب بايكمان سودائے این سوادمکن سی دردناغ میکلیت این کثیف مندبی بروال جيون آفتست بروز آجيم پل کيميار بلاست بروغول ديدال چشم بی مدار که درجشم روزگار آن تا خنه که بود بدل شدستوان

ادل بيار شيربهاب عوس قعسه والمكيه سرقبالة اقسيال رأبيكال

عوض ان خصوصیات و کمالات کے ہوتے ہوئے کون کہ سکتاہے كنفاقاني في استعريس التي نسبت ميالغرسي كام لياسي -يومن نادرده بإنصدسال بجرت دروسغ نيست يا بريان من يا

یہ خاقانی کا دعوی تھا۔ بریان بھی گذری ۔مگروائے رہے کریہ دعوی ٠٠٠ بيرى مصفلق تما والرئسنين ما بعد كابيان در كاربوتوايك بزار

ہجری کے ایک مشہور اساد کی شہادت ساعت کیجے۔
دور کال بالصد ہجرت شناس بی بانصد دار ہم دور زوال الاد
فلق اند شفق کرج فاقانیسے نزاد آن بالصدے کہ مدت دور کمال اود
اگر اطلس میں بلاس کے بیو ندکا طعنہ نر دیا جائے تو موج دہ زمانہ ماہ ہجری کے ایک گذارش کو بحب سن امیا جائے ۔
ہجری کے ایک گمنام فقر کی گذارش کو بحب سن امیا جائے ۔
حقا کہ او درین سے ویک نیمہ قرن نیز
در مدم کے شران مجم بے مثال اود

معلمافلاق نظامى

فارسى ادبب بخصوصاً فارسى شاعرى ميس حس قدرا فلاق وتقوف کامسرمایہ سے شاید ہی کسی اسلامی ۔ بلکمشرقی ادب میں ہو۔ اوّل تو وہین خر کے مقابلہ میں سعری تا تیرممواً زیادہ ہوتی ہے۔ بھرحب اس میں کوئی سیائی یا دانانی کی بات سلیقے سے اداکی مائے تواس کے اثر کاکیا یو جینا۔ ایسے ہی اشعادى نسبت فرمايا كمياس . إن من النشعر كحكمة ـ يى بيت يعن شعرم رایا صحت بهرشے بیں - ایک صحابی کہتے ہیں کے حصنور سرور عالم نے تھے سے فرما باكر الرغم كواميين ابى التسلب كي كوشعريا ديول توسنا ورسي في تعميل کی ۔ حکم ہوااور سناؤ۔ میں نے اور سنااے بیان کے کے سوشور سے یے۔ ارشاد بهزا - كم" اس كى زبان ايمان كه آتى تحى - مركم قلب كا فريها - اور تجعر بعید نرتھاکہ امیراسلام ہے آتا " اس طرح آل صربت کابید اور طرف کے اشعاد کی تحسین فرمانا بھی احا دست سے ٹابت ہے۔ ہیں تواخلافی شاعری كا مراغ ايران بس رودكی اوراس كے معاصرين كے بيال تھی ملتا ہے۔ ليكن بيصنف بإقاعده طور يرس في مشروع كى وه محدين محود بدايي عما \_ يربخ كالاشنده اورسلطان عمود عزنوى كالهم عصرتها تاهم يحقيقت بركس سنعت کے محدد اور مجتبد مولانا نظامی گنوی ہیں۔ انھوں نے استے کلام اور صوصاً الزن الاسرادس اخلافى مضابين كواس حسن ادا ادر لطعت بيان كيساكة

444

بیت کیا ہے کہ مذاق سلیم دعد کرنے لگاہے۔ مولانانظامی کا برانام شیخ نظام الدین ابو محد الیاس نظامی بن تو بن ذکی بن موید ہے ۔ بیعت نے ان کا نام اولیس مکھاہے ۔ مگر خود ان کی صرحت کے مطابق یصیح نہیں ۔ ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا ۔ ان کے وطن املی کے بادے میں اختلاف ہے ۔ عام طور ریود کنجی مشہور مہی ۔ سکن ایک جگر خود

بو درگرجب در برگرخم کم در از انجاستان شهر میم به بر تفرس در برست تانام اد نظامی از آنجاستده نام بو به تفرس در برست تانام اد نظامی از آنجاستده نام بو تم اصفهان کے قریب ایک علاقہ ہے جس کے شہر تفرش کے ایک بھور نے اور فیر عرف الله کا دُن (تا) میں اس مشہود ومعروف استاد من کا نما ندان رہتا تھا ۔ دہاں کسی وجر نیستقل ہو کر گئے (808 THE 2008 ) میں جو قفاذ کا فاص شہر ہے اقامت افعال کی جہ تقامت افعال کی بہت بنا نظامی کی دلادت ہوئی اور بہیں ان کا مزاد ہے ۔ ایران محقق و حید دستاری میں ان کا مرا ہے ہے کہ دہ عواقی الاصل ہیں لیکن نظامی کے جن اشعاد سے انفول نے استدلال کی ہے دہ التبات مقعد د کے لیے کے جن اشعاد سے انفول نے استدلال کی ہے دہ التبات مقعد د کے لیے کا فی نہیں ہیں ۔ ان میں اہل عواقی کے علم وفضل کی مدح اور عواقی کی دید کی اشتعاق ظام کرکیا گھا ہے ۔ اور سی ۔

ان کا سال ولادت اور سال دفات بھی مختلف نیے ہے بگر فیکم ان کی آخری تصنیعت رسکندرنامہ ) موقف میں اختتام کو بہنی اوروہ فال آئری تصنیعت رسکندرنامہ ) موقف میں اختتام کو بہنی اوروہ فالباً اس کے بعدد و تین سال جئے ہوں گے اس لیے سنا نام کو کا کا کا اللہ وفات قراد دے سکتے ہیں۔ نیزاکٹر تذکروں میں ان کی عرص اسال بتائی گئی ہے اس لیے موسی ہوی کے لگ مجاکہ دلادت ہوئی ہوگی ۔

مولانا كيفقيلى مالات كبيس نبيس ملتة ـ البتران كى تصنيفات سے ظا برمه تاسب كروه اسين عبدك تمام علوم عقلی دنقلی میں انھی دسترگاه د کھتے تعے - ان کے علم وفضل - اور زیرو تقوی کا مشرق ومغرب میں سب نے عزاف كياس ان كوفارى كے ان شعرا ميں شمار كيا جاتا ہے جوم تعبد لايت بي فائز تھے براؤن نے الفاظ دیل میں ان کی خدمت میں تراج عقیدت میں کیاہے۔ " ده اعلی دیانت اور بے داغ سیرت کے مالک تھے میں کی کوئی مثال دوسر شعراسے ایران ہی تہیں ملتی " ایموں نے اپنے آپ کو دربار داری کے اوث سے یاک دکھا۔ تاہم بھسے بھسے سلاطین اُن کا ادب کرتے اوراُن کی تصانیت كالية نام سيمنوب بدنام حبب قر مانته تقے "

تعدا نيعت سهولاناكي تصابيف اورخصوصاً تمسر كاشمار فادكاران کے ملند شاہ کاروں میں ہے۔ ہر زیانے میں اکا برشعرانے جن کی تعدا دسوسے ا دیرہے جمئہ نظامی کی تقلید کی کوششش کی اور ان کی بیردی کو ذریع افتحار

مانا ۔ تقمیل حسب ذیل ہے۔

(١) فرزن الامسرار وسيفص بنام مك فرالدين ببرام شاه سيوتى داني اد زنجان (١) بخسروشیرس (۲۱ه) مسلطان دکن الدین طغرل بن ادسان ایسلونی (٣) سي مجنول إلام ٥) م فاقال البرك الدان الوالمنطفرا خيان بن موتير توال رم ) مفت بريام فت كنيد (٥٩٣) ، سلطان علا لدين كرب ادسلان والى مراغه

ده) مکندرتام (۹۹۹) " اول بنام اتا بكنصرة الدين ابو سرستاه أذرما كان بتری دسترمت نامه) دیجی (اقبال نامه یا خود زامه) د تا بی بنام ملک عز الدین معودين ارسلان بجي والي موصل

ان کی صحبت میں مخرن الآسراد کی بعض خصوصیات پردوشی ڈالنامیا ہیں مولانا کی بائی مشنولیں اخسہ باینج کنے نظامی اس سے سباہ ہے۔
اور عبیا کہ اور پیان ہوا۔ ہرام شاہ والی اوز نجان کے نام سیمھیم میں اختیام کر ہونی ۔ شاہ محدور تے نظامی کو اس کے صلے میں بائی ہزاد دستا ہوئی کہ دور سے مطا کے اور کہلا بائی گھور کے مطا کے اور کہلا بائی گھور کے مطا کے اور کہلا میں بائی گھر کی مربع میں ہے دور میں ہو اور سام کا ذریعیہ ہے بین کی مربع میں ہے اور سام کا اور کہلا مین کی دو تت میں ہو ہوئی کی مدود میں تھا اور ہم تیں کے دقت شاعر جوانی کی مدود میں تھا اور جم تیں کے دائی ہے۔ تصنیف کے وقت شاعر جوانی کی مدود میں تھا اور جم تیں کے دائی ہے۔ می کراب کا موضوع میں خوالی کا موضوع میں خوالی کی مدود میں تھا اور جم تیں کے دائی ہے۔ می کراب کا موضوع میں خوالی کی مدود میں تھا اور جم تیں کے دائی ہے۔ می کراب کا موضوع دفلاتی ہے۔

تعدد اوراخلاق کا چیل دامن کاساتھ ہے۔ مولانا ایک متازمونی سخے۔ اس لیے اخلاقی مسائل سے اُن کوقدرۃ نگا دُ تھا۔ اُن کے تعدید کے اِرے یہ استارہ کافی ہے کران کے بہاں دحدۃ الوجود کی وہ بخودی اور برشادی بہت ہیں اتنا اشارہ کافی ہے کران کے بہاں دحدۃ الوجود کی وہ بخودی اور مرسرے صوفی شعرا کے بہاں ہے۔ ان کا تعدید تہدد تقدیٰ۔ توکل وقناعت اور صبرورضا کا دومرانام ہے۔ اور بی دنگ ان کے کلام بیں نایاں ہے۔

ان کے خصے کی مقبولیت کا اس سے اندا 3، ہوسکت ہے کہ متعدد ہے اسلا اور خصیصنیف شعرامتلا خسر 3 ۔ ماتی فیقی وغیرہ نے ان کی تقلید کو فر جانا اور خصیصنیف کے مرف من ن الاسرا دکی تقلید میں جن شعرانے اسی موضوع اور اسی جرس منتویاں تکھیں ان کی تعدا دسا تھ سے اویر ہے۔ یہاں تک کہ ہرایا سے اس کی متنوی کا افتتا حیطلع میں نظاتی کے افتتا حیطلع

لسب الله الرحمن الرحم بسبت كليد درج حسكم بسبت كليد درج حسكم

کاج اب ہو۔ اسا تذہ کے تقریباً تیس مطلع اس اندا ذیکے ملتے ہیں جن کوریاں بخوت طوالت نظراندا ذکریاجا تاہے۔

مناهایس پی د ایک می سنان ملال براورد دسری می صفت ما بردوردیا به مناهردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافر منافردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافردو منافرد منافردو منافردو

فاكسصيف اذ توانامشره ما برق قائم جوتوقائم بداست تورکس دکس برتومانندنے تورکس دکس برتومانندنے

اسه مهمینی د تو بپیدامشده درسشین علمت کاکنات مهمی توصورت بپیندستے ایچ تغییر بیت زیرد تونی دابری نگر داست ونمیروتونی مایم فان دیقایس تراست ملک تعالی د تقدس تراست مایم فان دیقایس تراست ملک تعالی د تقدس تراست می دریای دریای

ای وری ورد علقه ذاتی خانه بدوسش آوایم داغ آو دادیم و ساگ داغ داد بم آو بذری که زباغ آو ایم می می نادی که داغ آوایم می می نادی که داخ آوایم

کتنا امیوتا اور ثرا ترطرز بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے وجو دیر تیری غلامی کا داغ (نشان) ہے اور بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ دوسرے کا نشان رکھنے والے کر نشان ) ہے اور بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ دوسرے کا نشان رکھنے والے کتے کواپنے ساتھ شکاریں نہیں ہے جاتے۔ اس لیے اگر تو نے ہی ہمیں نہ

وجهاتو بماداكهال تحفكا نا-

یادشوا مونس فم خوادگال جاره کن اے جاره گریادگال قافلات دائیسی ما بریس اے کس مابیسی می در کرگرزیم ، توی دستگیر اس کے بعد نعت رسول مشروع ہوتی ہے ۔ استعادات کی بطافت خیالا کی نزاکت کے ساتھ عقیدت و محبت کا ابک دریا ہے کرموبیس ماردیا ہے ۔ ایک جھوڈ با یخ باخ نعتیں ہیں ۔ مگر زور محن کہیں کم ہونے کا نام تہیں لیتا ۔ ایک جھوڈ با یخ باخ نعتیں ہیں ۔ مگر زور محن کہیں کم ہونے کا نام تہیں لیتا ۔ نمور نے طور رہی جیند شعر حاضر ہیں۔ دا د دیکھے اور درو دیڈ جھے ۔ کلام میں درد اس قدر ہے کہ مکن نہیں کوئی بیٹھے اور شیم ترہم مرہو۔ اس قدر ہے کہ مکن نہیں کوئی بیٹھے اور شیم ترہم مرہو۔

ك كدا ـ

اسه مدنی برقع و محی نقاب ساير شيس جنداود آفتاب كرمهى از هرتوموت سياد وركى از باغ تولوت سياد منتظران رابلب آمدنعس اسدة توفرياد برفريادكس اسلام كى غربت اورابل اسلام كى غفلت يسلطنتول كى تبابى اورسلاطين كى گراہی ہر اُن کا دل کڑھتا ہے۔ اور وہ سرکام رسانت سے عض کہتے ہیں کہ عرب كو حيودنية اور عجم كى صالت ذار أكر ويحيد ال سوسة عمران منتين درعرب زرد مدوزايتك وشبريشب ملک برآراسے وجہال تا دہ کن مرددجہال را براز آوا دہ کن سكرتوذن تاامراكم زنسند خطبه توخوال تاخلفا فم زنند یعنی آج کل کے سلاطین وضلفاج آپ کے مسلک سے سے ہوئے ہیں دراس غاصب ہیں۔ آپ تشریف لاکڑا بیا سکت حیل میں تاکہ می حکمرانی سے بازرہیں او آپ خطب رهیس تاکری لوگ سکوت اختیاد کرسی - ان لوگول نے حقیقت میں سے کی مبندری ناحار قبصہ کرد کھا اور آب کے منبرکونایاک کردیا ہے۔ یا تکش این منداز آسودگان عسل ده این منبراز آلودگان أتح برهر كربي اور محنت بيومياتا سه خانه غول اند مرر دازشان درغلردان عدم اندازشان كم بكن ابرى كرزيادت خودند خاص كن اقطاع كرغادت كرند اس زمان کے حبار امرا د خلفا کا بول اس ہے یا کی اور دلیری سے کھولنا صرف اليهاى مرد خداستمكن تما رحمع اورخوت سے باک بهومبیاکسعدی کیتیس سعد باجندائحى دانى بكونے مى نشا يكفنن الا آستىكاد بركرا خوف وطع دربارنست أنعطاماكش نماشدوز تتاد

مسلان کے عام انتشار کی تصویر واس استفاظ بیں گئی ہے آئ میں سلان کے عام انتشار کی تصویر واس استفاظ بیں انتہاں کے عام انتشار کی تصویر واس استفاظ بیں ۔ قدر ہماں سے حسیب حال ہے میولانا کہتے ہیں ۔

انظرفے دخمۃ بردی می کنند دندگراطرات کمیں می کنند شخمۃ توئی قافلہ تنہاج است قلب تو داری علم آنجاج است میدان فرست یا عمرے برسر شیطان فرست یا عمرے برسر شیطان فرست ن

معرع نان میں اس صدیث کی طرف اشارہ ہے ہیں میں فرمایا کیاہے کرشیطا

صفرت عمر سے ڈرکر کھا گنا ہے۔

یہ درست ہے کہ مولانا جائی ننولیوں میں نعت گوئی کا کمال
دکھایا ہے مگر جس نے اس عارت کی داغ بیل ڈالی وہ نظامی تھے
اس کے بعد پادشاہ و قت کی مدح ہن کی تعربیت اور دوسر سے
مضامین میں یہاں تک کراصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ میں مقالوں کہ
مشتما میں میں یہاں تک کراصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ میں مقالوں کہ

مشتل ہے۔ اور ہرمقالے کے بعداس کی تشریح کے لیے مناسب موقع برایک مشتمل ہے۔ اور ہرمقالے کے بعداس کی تشریح کے لیے مناسب موقع برایک حکایت آتی ہے۔ مقالوں کے عنوانات ۔ آفرنیش آدم ، محافظت عدل ۔ حکایت آتی ہے۔ مقالوں کے عنوانات ، آفرنیش آدم ، محافظت عدل ۔ وصف بیری وغیرہ وفیرہ ہیں۔ جوادث عالم حسن دعایت شاہ با دعیت ، وصف بیری وغیرہ وفیرہ ہیں۔

رادی شنوی کے بارے میں مرعنوان کے تحت بحث کرنا تو طوالت سے فالی نہیں۔ ہم جب متر جیند مقامات سے نظامی کی تعلیم میں کرکے اس کے فالی نہیں۔ ہم جب متر جیند مقامات سے نظامی کی تعلیم میں کرکے اس کی

اظهار دائے کریے۔ اس دورکی شخصی حکومتوں کو اُن کے طوز عمل بر ٹوکنا ۔ اور عدل داصان کی ملقین کرنا عدیث نبوی کی روسے افضل ابجاد تھا ۔ اور مولا نانے اس جہاد کا حق تہایت جا ت سے ادا کیا ہے ۔ فرماتے ہیں ۔ کارتو برور دن دین کردہ اند داد گراں کارجنیں کردہ اند دولت باقی زکم آزادی است به محلی حاصل این کارجیست مشرم ندادی کرم عذر آدری

دا دگری صلحت اندایشالیت فاندکن ملک سنم گادی است داحت مردم طلب آزاد صیب در در قدامیت کراود داددی

آخریں نوشیرواں کی مشہود حکایت مکمی ہے کہ وہ پہلے طالم تھا۔ بعد کو دزیر کی تدبیرے عدل افتیاد کیا۔ اسی طرح سلطان سخرسلوتی کا ایک دا تعربیان کیا ہے کہ ایک روز ایک برصیانے اس سے آکر فریاد کی کہ اسے بادشاہ تجربی کی دعیت کو میں نہیں الا۔ ہمیشہ کہ کھ ہی بہنچا ۔ کل تھا نہ دا دستراب ہی کرمیرے گھر آیا۔ مجمعی ادا بیٹیا۔ اور بوجھا کہ بتا تیری گی میں جو قتل مہداہ اس میں کون کے دین میں میں ا

کون مشریک عقامه .

مترمن وعدل تورداشت یا تورد در در شمار اس شمار درستم از اد نمی بنیمست درستم از اد نمی بنیمست م بخرد می طامطرداشته است می مار گرندی دا دمن است شهر بار دا دری و داد نمی شیمست

عب توانصا ن نہیں کرتا اور نظالموں سے بازیرس نہیں کرتا تو تو می ظلم میں سے بازیرس نہیں کرتا تو تو می ظلم میں سے

سشریک ہے۔

از تو بما بیس که هیخواری برسد بگذرگای عادیت اجرارنسیت شاه مزای جون که تبایی کن

از ملکان قوت و بادی دسد مال بنیان سسندن کا دسیت بنده ای و دعوی شاهی کنی اس سے بڑھ کرسینے یہ

مملکت از دا دلبندی گرفت ترک نه ای مبندست غایری د ولت ترکال کهلندی گرفت چوبکرتوسیدا درگست مروری

ينى جب توظا لموں كى حابت كرتا ہے تو تھے ترك نہيں . بلكه غاد سرحور كہنا عامية واس فهايش كانتوكيا بوا منجر فيسنى أن سنى كردى اور آخرابك دن عومت سے ہا تحرد صور سیما۔

سخ کا قلیم فراسال گرفت کرد زیاب کیس آسال گرفت لطفت یہ ہے کہ مزن الاسرارس میں بیرکا بیت درج ہے مخری کے خاندات کے ایک یا دشاہ سے منسوب ہے۔ اسٹی بالشی نیزکر۔ تاریخ کو سخرکے باپ مک شاه کایه داقعه فراموش تبیس بوسکتا که ده ایک مرتب بغدا دیگی مر سے سواد کرد مہا تھا امیانک ایک صنعیت عودت نے آس کے گھوڈ سے کی اک تمام کرکہا سے ایپ ارسلاں کے بیٹے بتا میرا نفیافٹ بغداد کے لیگ يركرك كايا ين مِراط بير. ملك شاه براي ماه وجلال اس عودت كے لوكنے ر رور اور بولا مای میں تیرا انصاف میس کروں گا۔ بل صراط برانصات ارنے کی جرمیں طاقت نہیں۔ حینا نے اس نے وہیں کھوٹسے کھوٹسے طالم کو طلب کرکے سخت سزادی اورمنطلوم کی دادرسی کرنے کے بعد شاہی سواد سے میں بننوی کے متعدد مقالے کسب فضائن ترکب دنیا۔ لیے وفاتی روز گار۔ مدح بخرید۔ اور نوکر آخرت سے متعلق ہیں۔ جینداشعار تموم کے طود ريسي كي مائة بي . كرمالا يدرك كله لايترك كله -

۱۱) ہیں دوسروں کے عیب اس کے نظراتے ہیں کولیے عیبوں رنظر نہیں صورت خودس ودروعيب أز دبيره زعيب دركال كن فراد

عيب كسال دامنده آمينسي

مانشوی از گفسے عیب دار

عیب نمانی مکن آبیبندد از ایک بار معنوت ملیلی بازارے گزررہے تھے۔ داہ میں ایک مرابواکتا آیاتھا۔

حيتم فردلية اى ازعيب نولس

حصر المعنی و کی کار کرانی کے دانت کتے سفید ہیں۔ مرا دیہ ہے کہ اتھوں کی نظرا مجائی ہی کہ اتھوں کی نظرا مجائی ہی کر بڑی ہے۔

(۲) فر بركس بقدر ممت اوست -

بحربصندرود مشد آرام گیر جوئے بریکسیل برآردنفیر دیجھوس مندرسی میسیوں دریا اگرگرتے ہیں تھوتھی اس کے سکون میں فرق تہیں اتا ۔ اور دریا ایک ہی سیلاب میں میآا شقتا ہے ۔
اتا ۔ اور دریا ایک ہی سیلاب میں میآا شقتا ہے ۔

۳۱) فدمت خلق فدا کی دوسی کا زئیز ہے۔ مابعہ بارابع آب ہفت مرد سیسے خود را بنگر تامیر کرد

اسع منزا ومردى توسترمسار آدم زبيره وسنسم داد

سفت مردسے اصحاب کہت اوردابع سے ان کا کتا مراد ہے ردا بھم کلہم )
مشہور ہے کہ حضرت دا بعربی نے ایک کتے کو صحابی بیاسا دیکھا۔ آب نے
نے اپنے کیسوکاٹ کردسی بنائی اور بین کو اس میں باندھ کرکنو میں میں ڈالا۔
اور نج ڈکراس بے ذبان کو بائی بلایا ۔ جس کی برکت سے مرتبۂ ولایت بایا ۔
(۲) دست سوال سیرہ وں عیبوں کا عیب ہے ۔ صوفیہ برجموماً یہ اعتراض
کیا جاتا ہے کہ وہ قوم برباد ہیں ۔ خود ہے کا دا ور دوسروں کو ہے کا دی کی ترفیب
دینے والے معرص دھیں کم مولانا کا اس بادے میں کیا مسلک ہے ۔

بر دل ودستت بهرخاند زن تن مزن و دست برکاند زن برکربرکاند کنی دست نوش تانشوی شی کمال دست شی تانشوی شی کمال دست نوش

(۵) تن بردری سے بحیا اور سخت کوشی کی عادت ڈانٹ اخلاق کی بہاشرط<sup>اء</sup> ترمی دل می طلبی نیفہ و ارش نافہ صفت تن بردرشتی سیار

له بوستين

حكم برارشم دبادامه نبست اسه كرزابر زخشن جامليت رد) تقین ہرکامیابی کی کلید ہے۔ منگ به مینداد متنیس زرستو د يلئے بر رفتا رہیں سرشود الكرد زدريا عمم از آتش برآم مح قدمت مند بنقس ستواد رع) انسان کا فرص ہے کرمد وجد کرے اور اپن خطاکو تقدیم کے سرنقویے درم وياس رخ خوليش دار سينوج دفراسس دار مجله ذهستكيم قدر درمياست عذر زخود بس وقبول انفدك وم) مخنت سے راحت سے۔ بركه عناميش عناميت فزدل ما رعناکش میشیب قیرگوں زابل د فاہر کہ بجائے رمسید

سيشترا زراه عنائة يسب والخيرترا عافيت آرديلاست

(٩) دنیادل دگانے کی مگریتیں ہے۔

نزل بل عافیت انبراست

خون تودر گردن کا لیے تست اسے کہ دریسٹی عم سیا ناں ندہدساکہ برآبت دہد بإر در افكن كرعذابت ديد بإكروفا كردكه بإياكست صحبت تميتي كرتمناكن

ر٠١) آدمي كوغداكى محبّ اورانجام كى فكرمياسي -

یر کر در مشق کسے می زنی منگ برس سیت مفرناب زن

ما برجراں در نفسے می ذنی بانگ برس دور مرکتاب نن غرش کہاں تک مکھا جائے ۔ میرولاناکی پاکیزہ اور ملبندتعلیمات کا ایک بلکا

سه مامهنتش

سافاكم تقادما ان كالسلوب تحرير اس كى نسبت كهكينا سودج كويراع ہے دکھانا۔ تاہم اس قدراشارہ کرزاکاتی ہے کہ تمام ناقدان سخن اور اہل فن سے ان کوایک باکمال استادسیم کیاہے۔ اُن کی قومت میں اور زور کام کا كلمدايك دنيا يوطى آئى نے ۔ اسى قوت كييل كاكرشمرير ہے كه ايموں نے نئ نئ تشبيهات اوزنادر استعادات اخراع كيمين والرحيان مس لعمل قدرسه بغيد اورعسيرالقهم بي حن كي وحرسه أن كاكلام مترح كا ممتاح ہوگیا ہے تاہم مجبوعی طور رہان سے شاعر کی قوت اختراع کا بہت عبلتاسے - مثلاً فرمش دورنگ (زمین) بادسیمان رتخت سیمان) غلر دان مدم ( دمین ) منطق مرغاب (آداد فوسش) بعیت فلک دِکواتب) مرغ طبیعت خراش (دنیا) مرغ میس بر در درج ) سرمیش دیده ترکس رصیا) دیگر زمامنرس رکیمیا ،تعل سخرگاه زماه ) ایجدنه مکتب دامرادآسانی بماست مملی (آفتاب) آب معلق (آسمان) ابلق سوارتیم زیمی راسمان) یخ نوبت دن متربیت پاک (رسول مقبول) تخت نزدا بنوسی (آسمان) سيتم سياب ديز (آفتاب) داخ يقوبي (كودى) ـــ ميى كنايات كامال ع مثلاً أسب خفته (برف) آب در جي دامشن ردويت مندي) آب دندان ورد رانسوس كرزا) آب تخددن (ديرنزكرنا) آسمان برابرد يومتين وكسى طابرمات كومميانا) أنتاب زرد (قرب مركر مونا) انتزافنادن زمرجانا) انتوال مشكستن (حقيربونا) افيول فورجهتاب مشتن زمياندني مين سومانا) بإدرد كلاه واستن (مغرور بوتا) ستم دركلاه نداستن ر ذميل مونا) بل براسيتيد شبکتن (حردم بهونا) نظائی کے بیمال سیک<sup>و</sup>وں پرانے ادرمتردک الفاظاورنی اورلطیت

تاکیب متی ہیں۔ جن کا استیعاب بیہاں مقصود نہیں ہے۔ انہیں جیزوں نے ان کے کام کا استکال و اغلاق بڑھا دیا ہے۔ اس کے یا وجود جومقبولیت اور شہرت ان کی شاعری کے حصتے ہیں آئی ہے وہ یقیناً حرت انگیز ہے۔ زور کام جو ان کی شاعری کا فاص وصف ہے۔ ایسی چیز ہے جود اصل وصدانی ہے اور حیس کا تجریز نا آسان نہیں ہے۔ البتہ اتنا کہ سکتے ہیں کو جدانی ہے اور حیس کا تجریز نا آسان نہیں ہے۔ البتہ اتنا کہ سکتے ہیں کہ اس میں بندس کی جستی اور حملوں کی دوانی کو فاص دخل ہے جزود ہے کہ ان کے کلام کا معتد برحصتہ بڑیا جائے جس سے اس خصوصیت کا میں اندازہ ہو۔

نظائی کے بیال اپنے عہد کے دوسرے اکا برشعرال الودی فاقانی کی طرح قوت اختراع - کمال بلاغت اور دوربیان کی فراوانی
ہے اور یہ وہ اوصات ہیں جو کم وہیں ان سب ہیں مشترک ہیں لیکن ایک
چیزجس ہیں وہ سب سے سبقت ہے گئے ہیں وہ ان کی جامعیت ہے بینی افلاقی عشقیہ ۔ دزمیجس موضوع ہے انحوں نے قلم اٹھا یا ہے ذبین خن
کو آسمان بر ہونی دیا ہے ۔ اور سے تویہ ہے کہ
گو آسمان بر ہونی دیا ہے ۔ اور سے تویہ ہے کہ
قبول خاطب می لطف سخن خدا داد ست
د قبول خاطب می لطف سخن خدا داد ست

## فيضى اوراس كى مثنومى

"الی شنوی ایست کردری سرصد سال شل آل بعداندا میرشرشاید در بهند کے دیگر نگفته باشد ' یه وه الغاظ بی ج فیصی کی عشقی شنوی زال دین کے حق بین اس کے سخت ترین مخالف میرگری بیند نقاد البدا یونی کے قلم سے نکے میں اس کے سخت ترین مخالف میر اس براس قدرا وراضا فرکروں گا کرالبدا یونی کے اس دیادک برتین سوبرس سے زیادہ گذر جانے کے با وج دعی گذشته کے اس دیادک برتین سوبرس سے زیادہ گذر جانے کے با وج دعی گذشته کے اس دیادک برتین سوبرس سے زیادہ گذر جانے کے با وج دعی گذشته کے اس دیادک برتین سوبرس سے نیادہ گذر جانے کے با وج دعی گذشته کے اس دیادک برتین سوبرس سے نیادہ گذر جانے کے اور اسکا۔

ان سطورس برد کھانے کی کوسٹسٹ کی جائے گی کہ یہ دلسے کس مد تک صداقت بریبن ہے اورنسی کے آرٹ کی وہ کون سی خصوصیات عیں جنھوں نے ہندوستان اور ایزان سے بیساں نراخ تحسیس وصول کیا بھر اس امر برجبت کرنے سے بیٹیتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تقرطور پرفائری کی منوی کی ابتدا اور اس کی ترقیات کے دور برجیند مراحت بطور مقدم عرف

ه! اس مضمون میں جن کتابوں سے خاص طور براستفادہ کراگیا ہے حسب ذیل ہیں اتابع ، اکبرنامہ بنتخب التوادیخ ، طبقات اکبری (تذکرہ و تنقید) آئین اکبری بنتخب حصر سوم بشعرامی ، مفدم سفره ستاعری حاتی بمقدم مجدو ازمولی صور بنتویات ) مقدم مرکز اودار صبیب المیمن خاں صباحب شروانی ، درباد اکبری ، امشتویات ) مل دمن ، مرکز اودار سیل مجنوں نظامی ، مجنوں لیل خسرو بیل مجنوں حامی دغیرہ ۔

عوض كرديه جائيس تاكراس امركا اندازه بهوسك كرفيضى كىمتنوى كا فارسى ادبيا مں کمیا درجہ سبے۔ مثنوی کی اصل اہل ادب میں مختلف فیے ہے بعض کا متنوى كى ال خيال هدكه اس كاما فذر ترزيج بيع جوع في شاعرى كى قدیم ترین صنفت ہے ۔ مرکز چوبھ عوبی کے ادب میں برخلاف فارسی کے کو تی مستقل متنوی نہیں ملتی ، یہ نظریہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ صفح یہ ہے کہ مثنوی کی ابتدا کا سہرا فارسی کے سرے - ذیل میں ہم ایک عبدولی دیتے ہیں سے وظامر مع كاكم مشهور اصناف مشعركا ماخذ كما تقا- اور ان كوكس زيان ميكس نام سے بیکار تے ہیں ۔ فارسی نام سرتي نام سرب مرتنيه مرتنيه مرتنيه تصيده تمصيده قصيده غو.ل تسيب رتشبيب غو. ل الال متندى مز دو م متنوي روستي (رياعي) رماعی فارسى زبان ميں رو دكى سيخب كوآ دم انشعراكها ما تاہے ميتيترهي اكترشعرسكنے د الے ہوسے ہیں اور ان کے معین اشعاری تا رہے نے ہم یک بنجائے ہیں ۔ بلکہ قياس ما متاسم كما يران جيية خطريس جوقد تم تمدن اورقدر في لطافت كالمرز

Marfat.com

رباسم فتوهات اسلام سے سیلے می نظم و نتر کا معتدر وخیرہ ہوگا ببرمال مانکی

شہادت کے معرود مورنے کی صورت اس ہم بے قرار دینے برخبور سی کرشاعری

کی باقاعدہ ترقی کا زمانہ سامانیوں سے آغاز ہوتا ہے جن کے دربار کاشام رود کی تھا۔ عام شاعری کے علاوہ تنوی کی ابتدائی رود کی سے مانتی میے گیا حس کی متنوی کے حیند ستعراس وقت یک مخفوظ میں بمونہ کے طور بریا حظ ہوں یا كفيت بالخركوسش خامة خان من فيزو خاشاكت از وسيرول فكن سوبدال تنح الدر وسطح بجوست زراد شمح ست بیرون شویدوس يومكر مالبيره بدوكستاخ مشد كادماليده يدد درداخ سند بيشركرده رئح حان آماع آمنگ آفريده مرد مان مردي دا ؟ ان اشعار کورو هر کر جو قدیم زبان میں سی بخری اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس عہد کا متنوی نے بلکم شاعری نے کوئی فاص ترقی نہیں کی تھی سیسے سادے خرالات سادہ زبان میں اداکردیے جاتے تھے۔ رود کی کے بعد ا وقيقى كاشاه نامه اور اسدى كاگرشاسب نامه فاص طور برقايي ذكرس. بهال تک که وه دوراتاسی که فردوسی شاه نامه کی تنمیل کرکے اپنے دورکلام سے ملک سخن کوسنچرکرتا سے ۔ ہی وہ متنوی ہے جس کو ابن اثیر قرآن عم کہاہے یمی وه فارسی تنظم سیمی کومستشرفین یورپ دنیا کے ا دبیات عالیہ پس شارکہتے ہیں ۔ فردوسی کے بعد شوی کو یوں کے زمرسے میں محیم سناتی کی شہرت محتائ بیان نہیں جن کی کتاب صدیقہ عطا در درمولانا روم کے سيطمع راه تابت بوني- ما در سيان وعظا رآمديم (مودي) ان کے بعد مولانا نظامی تیوی کا ذما شراتا ہے جن کی بیج کہنج دھمرنظای كأآواده مستهبت عالم مي تهيلا بهواب بحقيقت برب كرشا بنامفردوي کا آگر جواب ہوسکتا ہے توسکندر تامہ نظامی ہے۔ بلکر بول کہنا ماسیمے کہ شاہنامہ تعش اول ہے اورسکندرنامہ تقت ناتی ۔ نظامی کے بعد اکثر ساند

فن نے دذمیہ شاہنامے تکھے مگر شعرار کا ذورقلم اورسلما نوں کا جس قوی اس قدر افسردہ ہو جیکا تھا کہ بقول علامشیلی اُن مٹنویوں کے دوشعری برزبان نر ایسے ۔ نظاتی کی عشقیمٹنویوں کی بھی اکٹر شعرائے تقلید کی اور بیمن کا میاب بھی ہوئے ۔ جن کا ذکرا کے آئے گا پفرف یہ امرمسلم ہے کہ نظافی کے بعد جو شنوی گار ہوئے سب نے نظامی ہی کے عنونے کو سامنے دکھ کرطیع آذائی کی نظامی کے معاصری میں بھی جند با کمال متنوی تولیس گذر سے ہیں جن میں خاقاتی کے معاصری میں بھی جند با کمال متنوی تولیس گذر سے ہیں جن

ین ما فاق اعظار سے اس کے بعد مولانا روم نے متنوی میں وہ کمال دکھایا کہ آئ تک نہم استیا بکہ یو دست کوئے دہا ہے۔ اس کی صدائے بازگشست سے گوئے دہا ہے۔ اس کی عرف بیر میں مقتقدین نے ہمال کے کہ دیا کہ مست قرآل در زبان ہماوی و

رن بن معقدی حیبان ک به دیار بست را ارد بنای برای دار اتفاکی ازیل کی ترتیب سے مثنوی نویسوں کے دورا در مثنوی کے ارتفاکی کیفیت داختی ہوگی۔ (۱) رودکی رمثنوی کلید دمنی) ابرشکور۔ تیقی رشاہا) عنقری استری (گرشاسب نامر) (۱) فردوسی رشا بهنامر) (۱۱) نامتر مردوشنائی نامر) فرالدین اسعدگر گائی (دلیس و دامین) مکیم تطران (توسنائی در مین اسعدگر گائی (دلیس و دامین) مکیم سنائی رمدیقہ الحقیقت عملی نجاری ابوسعت زلیجا) نظامی عوضی مرقبر دلیس و دامین افسی جرجاتی روامی و عنددا) (۵) نظامی تجوی این نجابی در امین افسی جرجاتی روامی و عنددا) (۵) نظامی تجوی این نظامی تبوی معتوی (۱) مقلدین نظامی تبوی بعد کے تقریباً

ملامستشرتین نے ایران کے تمام کٹر پیرس میارک ایوں کو WOR LIS میامستشرتین نے ایران کے تمام کٹر پیرس میارک ایوں کو CLASSIC SERIES) میں شارکیا ہے ۔مثنوی شامرفرددسی ، مثنوی مولوی معنوی ، د ہوان ما فظادر کلتان سعدی -

تام مشزی نولیوں نے اتھیں کے قائم کردہ اصول کو این ادستور اسل بنا أدرائنس كي تقليدكواب ليصرار أمناب حانا بيشاد شعراني نظامي كا نتیع میں خسے تکھے اور داد کمال دی ۔ ال میں سبب سے زیادہ تاموراہ كامياب حسرد مواجئ كرماني م جامي اورمضي گذرست بي متن كامور بحث یہ ہے کرفیقی کی مٹنوی کا آرٹ کیا ہے اوروہ کس صریک نظامی کا می و اسین کہا ما سکتا ہے۔ مرکم کیلی مات جو غورطلب ہے وہ مرسے کہ خود نظامی سفینتوی کوکیا ترقی دی اور ان کی بابت اساطین بن کی کمیا دارے ہے۔ نظامی کے معاصری اور متاخرین اس امریشفق ہیں کہ نظامی ملک تنظم کے قرماں روا اورخصوصاً متنوی کے بادشاہ میں یخسرو جیسے استاد کو ا اعترات سيے کہ ۔

نظامي كآب حيوال ريخت در مرفت ببمه عمرسس درال سرماريت صرف حينال درخمسه دا د اندليشه را د اد كرباسيع شدادسش بسبة بنباد زخوبی گو برے ناسفتہ نگذاشت نظامى خودشخن ناكفة نكذا شست

وريس بزنگر سمع روشن ويست رسانسيدنج سخن دا بريخ

زويران مخرست كنخ سنخ ؟ معنی ایک قصیده میں مولانا نظامی کی استادی کا اس طرح معرفت ہے۔ نهوكارى تنجورتني خيرمسيرسس كرداشت ككش برتن غيب تعباني بنظم او برمسونظم فیراگر برمسد مخیل متنبی بر نفش قسیرا نی تام نقادان فن كافيصله ب كرقصيده من خاقاني زحدت داوري رسل

Marfat.com

غزل میں سعدی ممافظ متنوی میں فردوسی ار زمسیر) و نظامی زعشقیہ بقطعہ

ماحب المسموات للصيابي -

نظامی کراستا در این من وسیست

میں ابن مین اور رباعی میں عمرضیام انمسخن ہوستے ہیں۔ اس میں شک نہیں ك منتوى نويس شعرار نے ہميشہ نظامي كا تبتع كيا ہے سركہ فرد وسى كا-اورب بی امرستم ہے کہ مولانا نظامی کی عشقیہ تنویاں فارسی ادب کے سِٹ امریکار تصانیف شاری ماتی ہیں۔ یہ وہ زیام تھا کرغزنویہ کے دور کی منگجومانہ م قوم میں ایک حد تک مضمحل مہوئی تھی اور ملک کی قدرتی بطا فت حسن محسق کے ودوں کو انھار نے میں مدروے رسی تقی ۔ ان عالات میں مولانا کے توی ى معن آفرى اور بحة رس طبيعت سنة سو نه برسها كركاكام ديا. الخول نے متنزی کا قالب کل کیا اور اُس میں تعریب سخن سبب تالیف نصاری ساتی نامہ کے مضامین ایجاد کیے ۔ حبب سے شنوی میں میدادم قرار ملئے حد مناجات دنعت . ذكرمعراج منقبت د مدح رتعربین و مخنودال سبب تابیت . نصامح تمهید کلام ساتی نامه . آغاز داستان خاتم اتفون نے تنوبوں میں میاحت مکی کا اصافر کیا اور آیندہ کے لیے کسفانہ مصابین کی بنیآ د ڈالی ۔ انھوں نے پانچ مختلف بحروں میں تتنویاں تکھیں ا در وزن اسراد اور مفت سیری برون کونتنوی مین داخل کیا دیکھوشی ان سب باتوں کے ساتھ اُن کی نازک خیالی اورمضمون آفری نے تنہیں اوراستعارہ کے زورسے شعر کوسے کے درجہ رینیا دیا جس کی بدولت ان کا کا ماری کی فیمیال آن کا کا ماری کی میں اس وقت تک صرب المثل ہے کین تی وہمیال آارہ ۔ کلام تازگی وسطی میں اس وقت تک صرب المثل ہے کین تی وہمیال آارہ ۔ حقیقت یہ کے کہنزین اصناف شعرمونا مفیرترکوئی صنعت نہیں سے ہزاور الری بات و تنوی سے وہ مرکواس میں ردیف کا ہوتا صروری تہیں ۔ بفلا من منول کے حور دیف کے بغیر نہایت خشک اور بے مزہ معلوم ہوتی

سبے ۔ قدما کی غزلوں کو ٹرھو مجموماً ر دیعت سیمعرا اورموسیقیت سے ضالی ما وكر من الرغورسة ويحصا حاسة توفارسي غزل ايك نها بيت متمكل اورًان منكلف چيزسيمن زبانول من بلينك درس كار داج سيمان كاتوزكرنين. ہمارے ایل ادب اس کونٹر (مرحز) سے زیادہ در صنبی دیں گے غضب توبيه سيمكر فأفسيريهي فناعست نبيس بلكرر ديعت كي قبيد بمصاكر خيال كومحرو ا در دا بره سخن کو تنگ کرد ہے ہیں۔ بہر حال متنوی میں بیر قید حینداں لازم نہیں قالهم کای رساله قانسیس لکھتا ہے کر درغول رو لیت زمیب است و در بننوی مکس آب میمرلطفت بر کرنتنوی کے ہرشعریس وا فیر بدلتا رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مہدلت ہے۔ دوسری وحبر سے کرنٹنوی ہیں تعدا واشعار محدود نہیں ۔ رباعی کے ووشعرو تھے اور اس میں ایک مکمل تخیل ادا کرنے کی مشکلات رغود کرد بنزل کے اسٹعارتھی عمونا مسترہ بااکیس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ قصیدہ میں البتہ اساتذہ نے دور وسوبلکیمی اس سے تریادہ تھی شعر کیے ہیں ، گرکھرتھی ایک صدیدے ۔ ال کے برخل مت متنوی میں استعادی کوئی تعدام معين نهيس سنعرات ياس يأس ادم سياط سياط مرامسلسل اشعار کی متنویال می بی اور زور محن رکھایا ہے۔ شاہنامہ اور متنوی موہوی وغیر ہمارسے دعوسے کے شاہرس ۔

 وسعت دکھتا ہے۔ بننوی ایک طوت درم و تاریخ دانسا مزیرها دی ہونے کے کاظرے کاکات کے اور دومری طرف فلسفہ وتصوف کی عامل ہونے کے عقب کے خاتم اسی کے خاتمت عناصر بیجتوی ہے۔ اسی جا معیت کا نتیج ہے کہ تاریخ وافسانہ افلاق کے بڑے سے بڑے دفتر صرف نتنوی ہی کی بدولت شعر کے جامیس مزین ہوسکے۔ ذیل میں ہم شنوی کے خاتمت اقسیام ا در اُن کی مثالیں دیں گے جن ہے اس کے تنوع کا اندازہ ہوگا۔ ننوی کی تقسیم دوطریقہ سے ہوگئی ہے۔ بہا طریقہ کی بابت یہ امریش نظرد کھنا جا ہے ہوگئی ہے۔ کہ کوئی جا معین کا بیت میں ہوگا۔ نامی کا بیت موجودہ شنویاں صب ذیل مینوانوں کے تحت میں کھی جاسکتی البتہ موجودہ شنویاں صب ذیل مینوانوں کے تحت میں کھی جاسکتی البتہ موجودہ شنویاں صب ذیل

(۱) د زمیم شاگ شاب نامه سکند د نامه گشناس نامه (۱) تاری مشلاً ایم مشلاً سای مشلاً مین د د کی به ایم نام فی مشلا د منه د د کی به نست به شب به شب نسسرد (۲) عشقیم شلاً بیلی مجنول اوست زینی د شیری خسرو و کل د مشلاً مخزن اسرا د تحفته الا تماد زینی د شیری خسرو و کل د مشلاً مخزن اسرا د تحفته الا تماد مرکز ا د دار مطلع انوا د مجمع ایجار ، د د ضنه الا توا د بنیم انها د و د شده بیداد وستال د (۲) ناسقیان مولوی معنوی و مام جم گسنن دا د -

صورت کے لیا ظرمت متنوی سات بحروں بیں نقسم ہوستی ہے جو مسبب ذیل ہیں۔ (۱) بحرمتها رسمتن مقسور (یا محدوث عید کنوں رزم مہراب ورسم مشنون و در کہ ہا شنیدسی ایں ہم مشنو و رشا منا مفردوی این ہم مشنو و رشا منا مفردوی (۱) بحرم بی مقصور یا محذوث مثلاً (ہی منجر امید بحث اے کے از دوستر عا وید بنا ہے ویسف زنیا ہے عامی)

ر٣) يرمزج مسدس انرب مقبوش مقصوريا محدوف صيراس أوري سرآغاز سے نام تو نامہ کے تم باز رسی مجنوں نظامی ) رم) بحردل مسدس مقسور یا محذوف میسیشنواز نے بول سکایت میکند وزهیرائیهاشکایت میکند رنتنوی موبوی معنوی ا (۵) بررن مسدس مجنول مقصور ما مخدوف مثلًا تا بجاید که حدما رسیال اندرس عهدو زمن گشت عمال مه (منسبهرضسرو) (۷) . حرمسرنع مسدس مطوی موقوت با مکسوف - جیسے برزنے داستے درگرفت. دست زد د دامن سمجرگفت د فزن اسرا د نظامی -ر ٤) بجرخصیف مسدس محبون مقصد ایم محذوت - مثل بر کرطے کردہ ایم واقع ا حير شناسد فتسل و داقعت در ارباد مخالف غالب) تعض متا نرین نے ایک برکا بٹنوی میں اور اصافہ کیا ہے . بجرمتقارب متمن اللم صير دوزسه بسوسه د شبت كمن شد. د شب ازجالس د شبكمن شد دلا اعلم ) نتنوی کی اس مهرگیری ا در دسعت کو دیجیتے بپوستے میرکہ البح انہا کررترام اصنات شاعری میں مفیدترین ہے اور اسی کی بدولت منتال اد طویل تنظم فا رسی میں مل سکتی ہے۔ عدوملنوی کی شرالط اورتخدید ۲۲۱۷۶ REFLECTIVE میں دزمیر -تاري رانسانه را درعتقيم اول سي ١٠ وراخلاتي وفلسقيانه وصوفيانه دوم میں داخل ہیں۔ جوہر اس مقالہ کا موضوع قسم اول رخصوصاً عشقتی) سے اور عشقیہ تنوی بدا ہم قصتہ یا ۲۶ ۲۰۶ کی مدیں آئی ہے اس کیے اس

Marfat.com

کے داسیلے دہی اوازم ہونے ماہیں جوارک قصتہ کے سے درکا رہی ۔

یہ اوا دم یا متراکط حسب ذیل ہیں۔ العث ۔ دا تعات کی ترسیاس موز ونیت اور وش اسلوبی کے ساتھ ہو کرسلسل اور ربطیں فرق نہ آنے بائے۔ جوا مور کر نمایاں کرنے کے قابل ہوں اُن کو نمایاں کر کے بیش کمیامیات کر اشارة یا یا کن تہ بیان کرنے ہوں وہ اس لطاقت سے اداکیے جائیں کہ با دجود کھا یہ ذہن ان کی طرف ننتقل ہوجائے۔ کیو بحدالکنائیہ ابنا من العرامة اد کھوشرالعم اسی کے ساتھ بہتر تھی بیش نظر کھنا جا ہے کمنسک من العرامة اد کھوشرالعم اسی کے ساتھ بہتر تھی بیش نظر کھنا جا ہے کمون می المات کا معرف می نظرانداز نہ ہو تھی بیش نظر کھنا جا ہے کمون میں استعمال یا دو فوں میں سے ایک کا ترک کر دینا شاعر کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔

ایک فاص بات جربات میا کرنے میں مدنطرمونی جاہے دہ مذبات کی ترجانی ہے گرافسوں ہے کہ ہمارے اساتذہ نے اس فاص امریں زبادہ توج ہے کام نہیں لیا ۔ دہ مغنبات کی ترجانی کرتے بھی ہیں تو اس طریقہ سے کہ ہمیرد کی شخصیت قائم رکھنے کے اپنی شخصیت نمایاں کردیتے ہیں اور اس کے مہمد سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا اس طرح کرتمام تصفرض اور فیر فطری اور معلوم ہوتے لگتا ہے ۔ تصفی الامریمی واقعی ہویا غیروائتی ، غیر فطری اور فعل میا میا در مطالعہ میذبات انسانی کا محرکر دہا ہو۔

نشار مشاہرہ فطرت اور مطالعہ میذبات انسانی کا محرکر دہا ہو۔

نشار مشاہرہ فطرت اور مطالعہ میذبات انسانی کا محرکر دہا ہو۔

اس کا آرٹ برہے کہ ہے جان میں اور قدر کا دھوکا ہونے گئے۔ مامنی افرال دے کہ جہ کا نظارہ کو صلحے بجرتے نظرا تیں اور قدر بروا قدر کا دھوکا ہونے گئے۔ مامنون یا ملکہ قارئیں کو استخاص معلی سے ہمدر دی بیدا ہوجائے۔ مگر مشرط برہ کرافوات عندر معدوم مذہوجائے اور حذبات کی ترجانی کے ساتھ ساتھ مساتھ م

کا بہبوتی بیش نظرسے میمنی کی قیداس لیے مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ اوا دی دائے گئی تواس اوبی تصنیعت اور جعفر ڈنگی کے کا منام میں کوئی ماید الامتیاز مذر ہے گا اور اگرافلاق کا عنصر تریا دہ نمایاں رہا تو وہ کتا ہے افلاق ناصری یا حبل لی بن حائے گی۔ افلاق کا عنصر تریا دہ نمایاں رہا تو وہ کتا ہے افلاق ناصری یا حبل لی بن حائے گی۔

(ب) کیرنگیرم مقصے ہیں کھ کیریکیٹر داشخاص) ہوتے ہیں جن کی سیرت کی سیح ترجانی کی ادیب کے کمال کا دار وبدا دمہوتا ہے خصوصاً قصر کا ہمرو دفرد مخصوص اتمام قصر کی جان ہوتا ہے اور اسی کی شخصیت تم واقعار داستان کی تورہونی ہے۔

کیرکیٹردکھانے کے بے صبیباکر اور پرعض کیا گیا منرورت ہے کہا دیں۔ کما ب نظرت کا مطابعہ کرنے والا ہوا ور حوتصور کھینے وہ اس قرراملی فطری اور شیح ہوگویا اب بولنا حیا ہی ہے۔

سیرت مگاری کافن فارسی اور اور و سی اس وقت تک بہت ناقص ہے۔ جوتصا دیرہا دے شنوی نویس سنعرا نے کھینجی ہیں وہ جیند کیتا ہیں جوابئے تخدیل کے زورسے انھوں نے بنا کر کھڑے کے دیے ہیں گرجان دیکھو تو نام کونہیں مفنمون کی طوالت اور وقت کی قلت کے سبب سے مبور ہوں ور ہزایسی بہت سی مثالیں جن سے کتا ہیں بھری ہیں۔ فارتین کام کی خدمت میں بیٹ کی جاسکتی تھی۔

مؤضمکرسیرت مگاری میں اگر عمق اور ڈرف بینی بہیں تو ادبی اور مدنوی حیثیت سے اس کو کوئی درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی سلسلہ میں اگریو عن کردیا جا سکتا۔ اسی سلسلہ میں اگریو عن کردیا جاسے تو بی انہ ہوگا کرسیرت بھاری میں جو نقائص عام طور برائے جاتے ہیں وہ یا تو ادبیب کی سطی نظر کا قصور بہوتا ہے جس کی دج

سے دہ فطرت و مذبات و انسانی کے اعماق تک پینے سے عام ورستا ہے باكرمكيرس عدم اتحاد كابوناحس كى وحبسه وه ايك بي تخص سے متضاد امدر کے صدور کومکن تھہراتا ہے۔ مثلاً ایک عالی حرصلہ تخص سے حق و صداقت کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں کردکھائی ہوں ایک موقع پر معمولی دیا قریال مح سے متا تر میو صائے ۔ یا کیرمکیر کا ماحول سے مطابق مزيدنا يعتى اليه حذيات كااظها يوكسي مخصوص كيرمكير كي حيثيت يانان مكان سے قطعاً بيكا مرسوں .مثلاً ايك بيست فطرت غلام كا بادستاهك مريفانه برتاد كرتا - ما اب سے صدیوں بیلے عرب میں مثادی كا فوتو تعتما ا دراس میں مبتدورت انیوں بلکرمہند و ؤں کی رسمیں رکھا نا بخوصکر ہے اور اسی قسم کے امور میں جن کاخیال رکھتا ایک افسانہ نوٹس کولازم ہے۔ انع) می کا ست و ایک افسام تویس کے سیے صروری ہے کہ می کاست براور قدرت رکھتا ہو۔ اور سی منظریا واقعہ کے بیان کرسنے سی ماہر موسسے سنتے یا رقیعے والوں کی بھاہوں ہیں اس کی تصور طنے صابے ۔علامہ کی م LAYMANNIE SENTHUL IN IN BERT I LE LEGUINNANNAL کے بیان یا محاکات میں ہمیشہ بر فرق ہوگا کداول الذکر جس سے کی تعریف مقصود ہے اس کے فن محاس یا نقائص طامبر کرسے گا۔ واقعہ زبریجت کی نسبت تمام صرورى اوركا فى تفيسيلات بيش كرسه كا اورمتنا قص ياخلات قیاس بیانات سے احترا ذکرسے کا اس کے بیضا ب انتما لذکر عام اور ہم یاسطی ومتناقش بیان سے کام ہے گا۔ محاکات کے بارے میں میکنتہاد دكهنا ما سي كرايك ادبيب اندا ذبيان مين سميثه اختصارا ورزور ملحوظ د تھے گا۔ اور خلافتِ تہذیب امور کے ذکرسے شی الامکان محتنب میے گا۔

قعتر مختر بین دوا د مات ہیں جوایک نحاکا سیشنوی یا ا فسانہ کے لیے منروری ہیں۔ ر ترمیننوی میں جندا ورخصوصیات کا ہونا بھی لا زم ہے بن کی تفصیل ہی کہ من وقع کے لیے موقوف د کھتے ہیں۔ کی تفصیل ہم کسی و وسرے موقع کے لیے موقوف د کھتے ہیں۔

اب صرف ید دیمنا در اکم عشقیتنوی کے مسالص سے اور کیا امنا فی مصوصیات ہیں جواں

کوعام انسانوں سے ممتاز کرتے ہیں اس کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم اول جند افتیاسات بیش کری اور بھیراک سے نیچے اخذ کریں مٹنوی اور مصوصاً عشقیہ مؤندیں سے بیٹ کری اور بھیراک سے نیچے اخذ کریں مٹنوی اور مصوصاً عشقیہ

مننوی کے بادشاہ مولانا نظامی کیا مجنوں میں قرماتے ہیں .

آمد سر دیاد بار بویان کی سیکسد زنان و سیت گویان چوں کارونش زوست بگذشت ، برفر گہ بار مست بگذشت ربشة زره سني تركاه بررسم عرب نشسته آل ماه مجنول یوستاره در عاری لسياء فلك بريره داري لسيط گلربا دراز كرده ؟ مجنوں گله نسیسنر باز کرده بجبول زنر دسش جنگ د رار كسيط حور باب دست برسم ليلي مذكر مسح محيتي المسهروز مجنول مز كرسمع خوليشنن سوز سلی جمن خسسهٔ ال تدیده مجنول ميمن خسسترال رسيره سلی ہے مشکبوسے در دست محبول مززم مندلو المصمست وال راحتی ازال برحبست وجوسے

قالع سنده ای اذال بوئے دال داخی اذال بوجست وجوے شیری خسروس کھتے ہیں۔ شیری خسروس کھتے ہیں۔ کفت ہیں۔ کفت این دچ سروا زجائے برخاست جبیں داگر وکر دو فرق دا داست بال ایک کر دو فرق دا داست بال آئیں کر جویاں دالود دست ذندال می کشاد وزلف می بست

Marfat.com

به بوست بیدن همی کرد آشکادا جال نويش را درخسندو فارا گره می بست و رمهمتیک می سود تر برفن تندا شفته می بود كريايش برسرشمث يمي شد به زیورداست کردن دیمی نشد به دیگر میشم عدر سے تا زه می کرد ر جتے نا زید اندا زہ می کرد اک موقع ریشیرس خسروسے اول مخاطب ہے۔ در نیاکس غرور اوعشق دور است بتوزت درسرازشايي غروراست منوزم دبدبا تركان مستند بنوزم مبندوال استند

منوزم بريراب ندتدكاني ست كردر كردن فينس فوتم سيع بست بروتا برتو نكت ايم بخول دست ان اشعارسے اشعاد ذیل کا مقابلہ کر د تومعلوم ہوگا کہ عشقیہ شاعری کی ان

منزرم آب در جرب حوالیست

ہی محتلف ہے۔

دوارد درآندتمر والن مرد بزا بتردد آمد بردشت بنرد بروں رفت زیں طاق آراست طراقے کہ ازمطرقہ خاسسة كردرغاراد از دباست تبود ازال تین رکشته جانے نبود دسن باز کرده ستا دان سخ كمند الردما ب مسلسل مشخيخ عشقیمضائین میں علاوہ بطافت مضامین کے زبان کالوج اور سيرمني اس قدر بدمي امور بين جن كا ابكار نهيس بوسكما . برخلاف اس کے ززمیے مشاعری میں زبان کا زور اور الفاظ کی شان وشکوہ اگر مفقود ہوں تووہ رزم نہیں برم ہوجاتی ہے۔ ہزا ہر عطراق مطرقہ۔ ازدما وغيره كازوراس امركاشابد سي كرمولانااس بكترسي واقف تعے کہ موصوع بر نے سے تصنیعت کا انداز برل جاتا ہے بودسکندنامہ

یس رزم اور بزم کی زبان مختلف ہے۔ نوشا برکا دربار باکنیزک مینی کی داستان ہمادسے دعوسے کی دلیل ہے۔

زبان کی بطافت کے علاوہ غالباً جروں کے انتخاب کو می اس کافی ولى سب مراخيال سبه كه الرشيري خسرويا ليا مجول سكندر نامرى كيرس كعي حاتيس تووه تا تيرسيدا مروتي - دوسري ماست وعشقه مصامين مين حان دايي سے اورطبیعتوں میں کیفٹ بنیدا کرتی سے تشمیر اور استعادہ کی نزاکت اورتنی سے ۔جیسا کرا دیمیے استعاد سے اندازہ ہوگا ۔ رزمیہ اورعشقیہ تصانیعتیں اسی فرق مراتب کے ترک کردستے کا مینتے سواکہ ہما سسے ہمایوں تواج، اکبرنام شیود نامہ،سیلمان نامہ، آبینرسکنددی خسسرہ،سکندد تامہ جامی میں دزم کے بدسه بزم كاسمال نظراتها سے اور اسى ليے ان ميں سے كى كوشابدامها سكندرنام كعشرعشيرهي درجه منال تدن نے ذبان او دخيالات كواس قدرشيرى اورلطيف بناديا عقاكررزميه مضامين ميس كلى بزم كتلازم باند صفے سکے . عیرانر ہوتا تو کیونکر منوضکہ اس میں کوئی شک نہیں کوعشقیہ متنوى میں زیان کا شیرس اور دنگین بهوناطرز بیان کا دلکش اور بدیع ہونا اورتشابيرواستعادات كالطيف اوزنازك ببوناايسابي عنروري سبع جيسا كمنو ل بين - اور اگرير بحة نظرانداز كرديا جائة لوشاع كا آرث اتن ا در نامکن رہتا ہے ۔

قصر بل دمن کی اصلیب کرد مرطلب - اس تمهید کے بعد حس کی بایت ہم فارتیں کوام سے معددت خواہ بیں اصل مطلب سروع ہوتا ہے ۔ بعنی فیصی ان سرا نظریس قدر اورا الا۔ اورکس اعتبار سے ایک کامیاب شنوی نولس کہلایا۔ مگر اس سے سینیر قلم ال دمن کی اصدیت و فی کوری جائے تو ہی انہ ہوگا۔ اکبر کی نوا میش تھی کہ تھے ہے نظامی کا جواب کھا جائے۔ یہ خدمت ملک الشعرافیصی کو میرو کی گئی تیج نے یہ تفی کہ موزن امراد کے حج اب میں مل دمن ۔ بہفت بسیکر کے جواب میں فیت مشور اور سکند د نامہ کے جواب میں اکبر نامہ تیا رہوں۔ گرد ملف فی فرصت زدی اور مرت مرکز او وا دا و رقل دمن کمیل کو بنی ہیں۔ نل دمن کا مستقصنیف میں اور مرت مرکز او وا دا و رقل دمن کمیل کو بنی ہیں۔ نل دمن کا مستقصنیف میں انہوں کو میں انہوں کو میں انہوں کو میں انہوں کو میں انہوں کا مستقصنیف میں انہوں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں کو میں کی کو میں کا کو میں کو میں کا میں کو میں کو میں کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کا میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کا میں کو میں ک

سی دنهم از مبلوس سناهی تاریخ مجسد در اکهی حدر در الهی حدر سناه در دم در الله می در در می المان می المان می در دم در در دم در در دم در در در در دم در در در دم در در دم در دم

ميع على السام سع تقريباً ما دسوسال قبل ب وقعة كاخلاصه بيب كرام

تل قرمال رواسے أصبن غيمعلوم طور براہنے دل ميں خارمجيت كي خکش عسوس كرتاب اخرايك مصاحب دمن دوختردام سيداد) كدام فرس بمال كا ذكركرتاك ادرنل عاشق بهوجاً تاك - أدهر دمن كاللي مي تجى عشق كى مكن بيدا ہوتى سے . باہم عاشقان خطرد كتابت كا آغاز ہوتا ہے۔ انٹرسوئمبری رسم قرار یا تی ہے اور دونوں کی مثنا دی ہوجاتی ہے اور بيخش نصيب عاشق ومعشوق بخيرونوني احبن كووالس آية بي. تكرا فسار بهيس رخيم تهي بهوتا - بلكريهان سه دور آز مانش مشروع بهوتا ہے۔ تل کے دل و دماع ہے ایک روح مسلط ہوجاتی ہے جو قدرت کی طوت سے امتحان دفا کے لیے معین ہوئی ہے رحس کے الرسیے وہ اسینے بھائی کے سائة شطري كهيلتا هي اور بالأخ حكومت بإدعا تاهير اورعلاوطن يحبود بوتا ہے۔ دمن یا دیور مانست مصیبت میں اینے شوہر کا ساتھ دیی ہے۔ تل ایک موض برائی نا ذک اندام میری کوشکل میں سوتا تھوڈ کرمل دیتا ہے۔ دمن سیدار موکرن و دق صحابی اینے آب کو لیے یارو مددگار یانی ہے۔ اجانک ایک اڈ دیا اس پر ملرکتا ہے گرایک شکاری کی مددسے اس کی جان بھی سے شکاری موقع یا کردمن کواستے دام تنرو ریس میانداها ستا ہے گروہ وفاشعار اسیے شوہر کے سواد وسرسے تخص کی صورت تک دیکھنا بنیس میا بن اور بزادمشکل و بال سے گرتی مرتی اینے باسید کے قلموسی بیری سے۔ ادھرتل کو سانب ڈستا ہے جس کی تا نیرسے اس کا دنگ سیاہ ڈھاتا ہے۔ سانی ایک فہرہ اس کو دیتا ہے اور دام دت بن والی اجد صیا کے یاس مانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسمیل کرتا ہے اور اجود صیابہوئے کر را حبر مذکور کی سلک ما زمست میں شدلک ہوتا ہے۔ دمن دور دوراس کی

الاش میں آدی دوا نہ کرتی ہے۔ بالا فرنل کا سراغ لگالیتی ہے۔ ایک فرصی سرتمبر کے انعقاد کا اعلان کیا جا تا ہے۔ داج بت بن می شرک موست میں تا ہے۔ داج بت بن می شرک ہونیا ہے۔ مہرہ کی مددسے لا اپنی صلی مالت بر آجا تاہے دونوں عاشق ومعشوق ایک دوسرے کو میں ایک ہیں۔ اور صدمہ ہجر مسرت وصال سے بدل جا تاہے۔ بل ذین بیجائے ہیں۔ اور صدمہ ہجر مسرت وصال سے بدل جا تاہے۔ بل ذین کو لئے کہائی کو بہراتا اور دوبا دہ حکومت ماصل کرتا ہے۔ آخرا یک عصے تک حکومت مرت ماصل کرتا ہے۔ آخرا یک عصے تک حکومت کرنے کے بعد کل کی شمع حیات بجر جانی ہے۔ اور صداقت شعاد دمن کرداند دار اس کرسی ہوجاتی ہے۔

مین نہایت سیانی کے ساتھ اعترا مندی نل دمن کے محاسن کنامامیے کرافسانے کے کیے وشرائط

جدیدطریقہ شقیدتے قراد دی ہیں اُن میں سے تعنی فی تنوی میں فقود
یاغیر خایاں ہیں۔ اس کا سبب ہے کہ تنقید کا موجدہ معیاداس دقت
یک قائم نہیں ہوا تھا۔ اس زیادت کی افسانہ سکا دراناظم ہویانتاد)
کے لیے یہ کافی تھا کرکسی واقعہ کو نادک خیالی اور بدیع الاسلوفی کے ساتھ
تریر کردے اور سامعین یا قادمین برغم یا مسرت کی کیفیات طادی کرف افسانہ نوسی اور سیرت مگادی کے موجودہ اصول ہمادے ایشیائی ادب

میں بانکل حال کی بیدا دارہیں۔
اس کے حلاد ہفیفی کم المامور معذور مجبود تھاکہ سنسکرت کے افسانہ کو حتی الامکان بعینہ فارسی میں منتقل کردے۔ اور تمام دورا لہ کار روایات کو باتصرت جوں کا توں میان کردے۔ معلوم ہوتا ہے کرمتروع میں اس کو

اس فدمت کے سرانجام دسینے میں کھرتا مل ہوا جیسا کراس کے اس کے اشعار سے مترش ہوتا ہے .

کش خواند بمن فسام ید داد
دو دسے دول دونیم برخاست
دی سنگ ته بم ترا دویم بود
که حصله بود کار بیروں
بیجارہ ولم بغیب رسلیم
باید دسش از سردخیا دفت

از خواندن این فسا مرداد موبرتن من زبیم برخا مست کیس زور شرکا د بازویم بود دفت از کفم افتسیاد بیرو ل میکن میکن میداشست از بیم نداشست از بیم آن کو برضا سے او قضا رفت

کریے خیال کرکے حیرت ہوتی ہے کہ ان مشکلات کے ہا وج دفیقی الیمی مشخص مکھنے میں حیں کو ادبیات فارسے کی اختراع فائق کہنا بجا بزہرگاکیوکم کامیاب ہوگیا یشمس العلما آزآد دہوی اس کا سبب یہ قرار دیتے ہیں کہ سنسکرت اور فارسی میں عنی آفرینی کے جواندا نہ تقے وہ دونوں سے دائف مقا۔ یہ وجہ ہے کہ دونوں نہانوں کے ناذک اسالیب کوباہم امتزائ دے کراس نے ایک ایسا منونہ شعربیش کی جو کو کی حد تک بہری ہوا ہوا ہے۔ دے کراس نے ایک ایسا منونہ شعربیش کی جو کو کی حد تک بہری ہوا ہوا ہے۔ بہرحال ذیل میں ہم شنوی مذکور کے محاسن جند خصوصہات کے قت

بہرمال ڈیل میں ہم مینوی مذکور کے محالت جند قصوصیات کے محت میں دکھانے کی کوسٹسٹ کریں گے اور فیصی کے کمال سخن برحتی المقدور روسٹنی ڈالیں گے ۔

بہتی خصوصیت ، موضوع کی ترتیب، اور کیر کی ترجیا کی ۔ جیسا کہ اور کیر کی ٹرجیا کی ۔ جیسا کہ اور کیر کی ٹرجیا کی اور بین میں قائم نہیں ہوا متحا ۔ علاوہ بریں مسترجم کو اپنی طرف سے دو و بدل کا اور تصرف کا اختیاری منترجم کو اپنی طرف سے دو و بدل کا اور تصرف کا اختیاری منترجم کو اپنی طرف سے دو و بدل کا اور تصرف کا اختیاری منترجہ اور کیر مکی مرکز متحا مدس ضعتی بالک مجبود تحا۔

اڑے بننوی نلدمن نفظ بلفظ ترجم نہیں ہے اور مرہ ہوسکی تھی۔ تاہم واقعات کو بعید نقل کر دینا میضی کا فرص تھا۔ اس نے دکھا یاہے کہ نل غیر عمولی طور رپر این دلی بات کے دکھا یاہے کہ نل غیر عمولی طور رپر این دل میں عشق کی خلس محسوس کرتا ہے۔

ناگرگل بخست نارسس افتاد

گردش زره الل برخاست

ا دریافت بحث مود عمار سے

کا مجاذ نہ تھا۔
اسی طرح کیر مکیط سیرت کے بیان کرنے میں بقی ضامیاں یائی جاتی
ہیں۔ مثلاً ایک موقع برئل جو دمن کے نام برجان دیتا تھا اس کوئن نہا
ان ودق بیابان میں جھوٹ کرنسل مجاگتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا
الزام اصل مصنف برہے نہ کوفیقی ہر مکن ہے کہ اس کہ با دجو دیسطور مابلا
بجائے تحامن کے فیقی کے معائب میں شماد کی جاتیں۔ مگر نہیں ہمادا
دعوی ہے کہ ان بابند ہوں کے ہوتے ہوئے جی فیقی آیک ادب کے
فرائض سے کس خوبی کے ساتھ عہدہ برآ ہوسکا ہے۔ مثلاً ہندوستان کی
شاعری میں عورت عاشق ہوتی ہے اور مردمعشوق۔ اور عورت ہی

كى طرفست اطها عشق موتله دايك طرف توريدتم ورواح كى آنادى سے۔ دوسری طرف نسوانی حیا کی یا بندی ہے جوسوز عشق کے یا دود اظها دسے مانع سے ۔ ان متضاد كيفيات كولوظ د كھوا ور محرد من كے خط كويرهو ونل كے واب المعاكمات، اول جنداشعاد تل كے نام شوق کے میں اور ایروامع نیے کہ بیام معاشقہ کی ابتدام دکی طوف سے کی ہے) اس ازمتوس شاست برده صدنقب برسومنات برده د اوا نه ام از بها رحسنت جشنیت بروز گام حسنت رنگ از رم نو بساد نرده ردسے تو چن ہے کار .کردہ در دا روسے ہے سے سی بل ال انداخة سساقيم سيخفسل صدخنده مرگ رخیس زیست ہے وصل تو رسر کا تیم صیب ودیاب کرمن زوسیت رست دریاسے امیدبیست رستم الل كے واب س دمن تھى ہے۔ ايك ايك لفظ غور كرنے كے قابل ہے۔ با در دوغمت حيم كامدارم اذمن لبشنو كر درحيه كارم من خامرتشین و دل سیا زاد دل خفست بخون و دیده سیار دریاب کر بے درست قصرم تناد برستان عصسهم فلقے بہزاد ہوسٹس برخاست برمن زجهال فروسش بفاست دیگرمیمن و کی سلا مست عشق است وجهال جهال الامت الرّ نالة عاشف المعرّ بي من حسرت كده اليست خانزمن زندان بلاست خسار<sup>د</sup> من من روه کشین و غمسیمن برتخت مديث عشق تا حين د شابی و دست باین و آن سند خونا ہے بعاشف ال گوارا توباده نبوستس آست کارا

من ردوشیں الح کورد صبے اور دیکھیے کہ مطنزوتعریش نسوانی فطرت کا كس قدرسجا أينزب إسيرت ركيركيل كيسليك ايك خاص امر اورقابل گذارس سے ۔ وہ پر کرقصتہ کا موضوع اور ماحصل عورت کی وفا دادی دکھانا ہے اسی سیطنی نے ہرمبرقدم ہرکیرکیرکیرکے اعتبارسے ومن ردسینت کا تفوق مل بر ثابت کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کردونو دعوى عبت من صادق بي اور دونون ابني قربانيون مسامي صداقت كا ثبوت دے جكے ہیں. تكريہ مانتا كيے ہے گا كہ دمن كى محبّ ت كا بايىلند تر ہے۔ اس کی مشکلات اور مصاتب بیغور کرو۔ وہ عورت ذات ہے۔ سوزعشق دل میں رکھتی ہے مگریاس ضبط مانع اظہاد ہے۔ وہ مصیبت میں اینے شوم کی وفاقت سے منہ نہیں موڑتی اور سخت سیخت کی میں اس کا سیا تھے منہیں تھے وڑتی ۔ تنہائی میں تھی نل کی یاداس کی موٹس ہے۔ طرح طرح کی ترفیرات اس کے راست میں جائل ہوتی ہیں مگر دہ ہرایک کو باے استمقالہ سے محکوادیتی ہے۔ تل کی تلامش اور خیال اس کی روح کی غذا اور اس کے قلب کی تسکین ہے ۔ بالانروہ اسے گو ہر مقصود کویالیتی سے اور دونوں طالب ومطلوب ایک دوسرے کے وصال سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ آخر کھے عوصہ بعد تل جہان فافی کوخیر مادکہتا ہے اور دمن بیکرافلاص دمن اس کی لائٹس کرستی ہومائی ہے ۔ ان تمام واقعات میں اوّل سے آخرتک صافت نظراتا سے کہشاع نے س قدر کامیابی کے ساتھ دن کے کیر مکیر کا تفوق میں نظر دکھا ہے۔ رم) محاکات واد اسے مذبات مقینی کی قوت محاکات کارعالم مے کرکویا دریا انداجلا آرہا ہے۔ روائی رصفائی اورزورس آس کااندانیا

بے نظیرسے۔ نگرعام ایرانی نظریجر کی طرح (برخلاف بہندی کے) اس کے محاكات تختيل سے فبريز، تصتع سے مملو، اور میشترمہم میوتی ہیں۔ ایک نقاد كاتلخ فرض سي كمشاع كى برخصوصيت كى فوبيال دكھا فيركما تقراس كى خاميال عى واصح كردسه ولهذا مهي صدا ف كبنا ما سي كراس كى محاكات بيرني اورتفسيلي تقش ونگاد كي ملاش بيسود ب - اورم اليها عيب بكراس سين في منفرد نبي بلدايران كه اكتراسانده اس كيشريك غالبين. ماکات کی تمثیل میں ال دمن کے ذیل کے اشعار من میعشق کی حقیقت بیان کی تک سے راستے کے قابل ہیں۔

مرون شب عاشقال درازست افسائر عشق ما مگداز سست حسن آمد و برمیسال صلاتی عشق آمد وصب در بل ز د معتنوق است سرسبوكشادة معتنوق بيبيالرحمسن ماده ای شعسله ببندگرم فیزاست زیناست کرآنیاب ببزاست ننندی مذکورس ممی مرکز عشق کی حقیقت پردوسشی دا لی گئی ہے اورداد نا ذکنیالی دی گئی سے گرحی سرسے کراس کو محاکات کے بحاری کیسل کہتا ذیادہ مناسب ہوگا۔ ایک موقع بیل سے ایک مصاحب خن دمن کی غالب انہون

سیان کرتا ہے جسی قدر زیادہ صافت ادر نیےل ہے۔

رنگیں کیے سبت روزگارت کلهاست سٹگفته در بہارت امرو زركان فتنة تيزاسبت بگذامشة درجهال سنشكير بهندی صنمال صنهر کرستیش در متلده بت بریت شکست

درخاك دكن كرفتية خيز است ما دو صنے صبیم ما درسے بت نمان بہت جستن صد بهمتش بخول تستشته

ذنادكسل بستيان عصرش صدزاد لروجلوه گاستس سویان زن آتش درونی الأسحب نمك تنسيات كرده اعجويم سننهر د تفريبان مالىيدە چوكل بجانے غازه طوفان وكرشمه موج درموج دمن کے زاہد فرمیب طن کا مواز انٹرنل کے مردانہ صنے کیجے تو

عنق وبهان ناستكس صدست کده زیر مر جگاہیے الرو وكمت ساب داده ہم ستر دل جہاں جہالش مل جس وقت سونمبر کی مِشرکت کے لیے روا مذبہوا ہے اس کے موکسیا

ایناست شد به زر و گوهر صحراصمها بمشك اذفر يرورده بسيار ناريح نزمن نرمن ززعفرال داشت وزيسترولعل دسسة دسة سنجاب وسمورتنگ درتنگ

أتشن ذن سومنات تصرش مدشعبه علوه ریزر است الشمشير كريكاه نولى؛ برخنده تمک برات کرده المحبوبة ملك رنا سشكيال صدست دل تربؤن تا زه شامنشرو غزه نوخ در فوخ

بهایت زیطف فرق نظرانے گا۔ تحيية وبهباد دنفرسي منهمیں بت و بت ریست ماہے بالا يوسنان آب داده مم خيل سياه بيرانش اجلال كانقشه اس طرح تلينيا سے ۔ از خط آجین سایر سبدار دریا دریا زعنب تر كلبوے عبير برنسيال سنخ س دشت کمسرخین روال داشت اتصندل وعودب تاب اکسوں ویر ندرنگ در رنگ۔

نامید تنال برایده داری بنشیز بر بودج و عماری ازخمهن تمن درال دشت کاندلیشه درورد درگکشی ادیر کے اشعار سے اندازہ ہوا ہوگا کوفیقی جب تحلیل اور آور در سے ملی موكر محاكات كاقصد كرتان توموتع كى تصوير تصبح كردكم ديتاسيد. اورى بیان کی خوبی اور می کاس کا ارف سے رحزیات کے بارے میں ہم ان آل دعوی کرسکتے ہیں کہ اس میدان میں تھی وہ ایران کے کسی استاد سے تھے نہیں ہے۔ الاحظ یجے۔ ال سب سے پہلے ایک ندیم سے دمن کے علم او سن كا ذكرسنتاب توأس يركيا قيامت كذر في ها -اسے متنس ای جدد استال بود وی کرد کدام آستال بود الريك الره مرا كشودي، حندي گره و گرفسه و دي بر رغم دل بلا بمشر من است است است م زدی برآلش من یا قوت ز دبیره ام فشاندی الماس رسسية ام تشاندي بردیده در بل کشتا دی برنتشت صلاسے عام دادی دمن کی ماں اپنی پیاری میں کو تھیاتی ہے اور اس کی آسٹنٹی کاسب کو تھھتی سیے۔ اکن مادر مهسم یال کر دانی برخو اند نسون مہسسہ یاتی در مرو توجیست نے قرادی كاسے تا ذہ نبال نو بہاائ درکا دکستم نسومگی را دیدی بر رہے اگر کیی را تہیں کہیں تعت سے تھی کام لیا ہے۔مثلاً ماں کا بیٹی سے کہنا۔ أسشغتگي اين دليس بمويت أمشعفه عنيس حمداست خوست شنگی بگذار بیرین را ول غني سيع فوليشن را

## Marfat.com

اس کے برطلات باب کا بیٹی کی محبت کے باوجود پاس ناموس سے رہم ہوا مرد کی فطرت کی کفتنی صحی تصویر ہے۔ ازيام فلك بيفت م طشت مے دائش میں گیاں کر درگشت زد طین لامت من آفساق اكنوں كر فتاد ست سيشرانطاق دیگر من و نام نیکستای ہیہات زہے ممال کای علامه بلی کاخیال ہے کہ خواجہ مافظ کی طرح فیصی کا کلام بھی سوزوگداز مے صنہ بات سے محسرتمالی ہے ۔ و آخرالنزری علمی سرگری کانتج سے ۔ یع خیال بہت زیادہ صریک درست ہے۔ اگرمیے میں کہیں کہیں یاس وقم اور نایا نداری عالم کے مضامین خوب باند مصے ہیں مگر جو جیزاس کے کلم مِن زیاده تایال نے وہ در دوغمنیس بلکہ دلولہ اور رجائیت ہے۔ حس كويم آ كے حل كرعوض كري گے۔ (٣) تخديل كى رفعت اورتشبيدواستعاده كى بطافت مينجلاً ن تصفّ

رس خیس کی دفعت اورتشبیدواستعاده کی لطافت - مینجلاً ان تصافی کے ہے جن بین فیصی نے مبند وعجم میں نام پایا اورکوس دا رائی بجایا ہے۔ ندصر معاصرین بلکہ قدما میں کم ایسے باکمال بحلیں کے جونسیل کی فرا وائی اورتشبیر استعاده کی دنگینی میں اس کے سیا تھ لیسے مہدل جھیقت میں اگراس کی مشاوی میں اس کے سواا ورمحاس نہ مہدتے تو بھی صرف بین خصوصیت اس کے کلام کا کمال دکھانے اور اس کے شعرکوسے صلال قرار دینے کو کافی تھی۔ ذیل کی مثالیں ماحظم ہوں۔

دین میں یا ماہدی اورمعرفت الہی سے اس کی کوتا ہی کہالئے حدمیں انسان کی عاجزی اورمعرفت الہی سے اس کی کوتا ہی کہائے خیالات میں اگرفیفی کس حوبی سے بیان کرتا ہے ۔ توحید تو ہرکہ راند درتسیل مرمورہ زد عمدا ری تسییل توحید تو ہرکہ راند درتسیل مرمورہ زد عمدا ری بردانه خسس و بردا سرد باد بردانه جرگ کمت دری کاد

ایمات چکون سرک دس سه به کمت آمای جون باید نیم بدشت المای بهم باست درش دیم کمت آمای جون باید نیم بدشت المای بعد منظون مین دستور تحاکه مسافرا برم سرکادی کادندون سے بجن کے بعد المؤن المن دستور تحاکه مسافرا برم سے تاکه مسراغ لگانے والے دھوکے بین برجائیں فیصی نے بیخیال ظاہر کرتے کے لیے کہ کمن المن نے ایم المند کو میں بیتلاکد کھا ہے۔" نعل میں برجائیں فیصی نے بیخیال ظاہر کرتے کے لیے کہ کمن المن نے اسراد کو میں میتلاکد کھا ہے۔" نعل دائد کو د "کی مشیل استعمال کی ہے۔ یقیناً یہ نا درت بیہ اس کی وت منظر سے نہیں گذری ۔

منظر سے نہیں گذری ۔

ر میں میں ہے۔ آل نفشش کر داندیش تمویز <sup>۴</sup> کنهش زدہ نغل وا ترگونہ

ایک موقع برعلم طا مرکے بے سور بہوتے کی حجمتیلیں اس نے بیش

كى بي المحظمول \_

بیش بیمیده درق درق محالبشن نفع دان خود مهم عقر سست واسف

انکس کر مجسست از کتابیش و برده بخط گسان سنفع

يس مورج خور جوبر دل اسے سادہ زخط میاش غاقل كال سادة عداد دونمسايد أبيت رئفش ساده بايد تنبيهات واستعارات كى زكينى اور نزاكت كا اندا زه كرنے كے ليے وہ اشعار کرر رهو جودمن کے میں تعریف میں اور گذشے مینداستعادین میں فاک ہندگی عشق خیزی سیان کی ہے سننے کے قابل ہیں۔ ای دست تنبست برکسے تعیت اي متعله ميراغ مرسنيست تحین نشه به مبند باشدونس ایں بادہ جوزر برم مرکسس متدست وجهال جهال عمعسق سندست و مزار عالم عشق ہر ذرہ جے اغ نہ سیرست خائش ہمہ ذرہ ذرہ ہرست اتش فگناں بہرین موسے ہندی منمان آکشیں نوے ذاں غزہ کر در خرام کردہ ، صد زلزلہ فنتنہ و ام کردہ رمه) بوسش بیان اور جامیت میکنا مرکز میانغرنه بوگاکم جی بیان اورسمسی ا د امیں تیشی کی نل دمن کا درجه اس قدر ملبندسیے كرامير واورمولانا نظامي تهي رابري نهيس كرسكة وان دونول بركو کے کمال فن کا جومنگر ہووہ شاعری کے ندسب کی روسے کا فرر نگر مرقون شخصے انصاف شیرہ ایست کر بالا بے طاعتست سی مجنوں نظامی اور مجنول ملی خسرو کو رکیصیے اور فیصلہ کیجیے کہ بیر حرکتس بیال آن کے يهال سه يا نهيس . علامه شلى مروم نے سے کہا ہے کہ قبیمی کا جوشس سیان ما فظ وعرفی سے برتر ہے ۔ یہ واقعہ ہے کہ اس کے کلام میں ممتی اور جيس بيان كا وه زورسي كرما دريا كاسيل ب أملا اعبار ما مسيد أما عبار المعلم کے باے ہم میں راکتفا کریں گے جس موقع برشائی نقسی اس کی طلبی تے ہے آتا ہے اس کے فرومسرت کی عدنہیں رہتی ۔جب اس کومعلوم سے کہ

دانجا نفسے دنولین دفتم کونین گذاست، بر برلیز صدعمرا مد بیک زمان در میلی نزدیک بر اسان در میلی بر موبر تنم نظادگی در افکن ما در افکن میش موبی در افکن عشق نی و خوبی دمن دا

ذیں در بگذشت بیش رفتم بگذشتم اذیں در ادسب نیز دیدم دوجهال بیک جهان در بیوند زمینسیاں کستم دل ببودج و دیدہ بادگی بود گفت اسے جمینت نششینما از دل نفررسے بدم در افکن نوساز فسان سام در افکن

له دمائيت - OPTLIMISM

دربادس ما صرمبونے کی جرمیفیت بیان کی ہے رزی در گذشت الح) اس کا پوشش محتاج تعربیت نہیں ان کے بعد کھ فزید استعاد تکھے ہے جن کی بندا سنی ایک ایک قدم مراسمان سے باتیں کرتی ہے -وانهندهٔ حادث و قدمم امروز ته شاعرم حسکیم كي تخل بعب د مزاد كل بين كلكم من نقاط جمز و كل بين یعنے سرجمال باد ست اس سوكن وبمنظر الكي کا نجا نہ دسید دست عشاق كين شيشه نهاده ام برال طاق كانجا كمنم مقام من نيست كفتم سخنے درس سخن نیست بكداخية أم سستاره حيند دریانب کر از نظیارهٔ جند وو کئی ہو ماتی ہے۔ سننے کے دوسرے موقع کرنہی کے اور

دریا گہرا ناکس سٹکو ہا
در رتوستراب و آسماں مست
کلکم بر نو اے ار غنونی
گرمن بروم ترانہ باتی ست
من بار برم تو خسرو عہد
واں فدمت جا ود انہم بیں
بخت توطرا نہ جا وداں یانت
در گخبر طبیع و دہلی فسکر
در گخبر طبیع و دہلی فسکر
اندا زہ اختیار کس نیست

ابن ہے۔

ساہنتا ہا خسہ دیرورہ

بزے ست جہاں بعیش بوست

من مطرب سازیدہ خوتی

زیں بزم کوعشرت توساتی ست

امردز بایں نواے چوں شہد

بزی بردہ کرنیج آسماں یافت

بیراسیت ام معسائی بکر

این کا رمنست دکا دکس نمیست

بگدافت ام دل وزبال دا

بم با امرا نظی گئیم بم برشعب ا امیرگشتم فرا نمی انظی خینم خم انشنسد اگل مگینم فرا نمی ان در این کردم طرز دار اخت براع کردم طرز دگرال و دای کردم طرز دار اخت براع کردم اس کے فخریہ کے جواب میں متنوی نشانی ومولانا احد علی میرکن دملوی کے جندفرنير اشعارهي كرصير الورانعها فت يجير كما فيمن كمانتاني ومولاتاكا رُ دِرِكُم نِقِينًا مُسلِّم، لكروه جي اور دواني كها ن حیند زنی لات که در سسادی سیا مریم سیا مریم سیا مری فأنركه از نظسهم سبيا داسى آب ومحش از درًا ل فواستی كرخفنرى آب حيات توكو ودسشكرى سشاح نباست توكو سامریم من که پزو دفنوں سلعبت المسحسم برآدم بول غلغله در زهرهٔ و ماه افسکنی تسخر باروت برماه استمنم سامريال در گره موسے من يا بلسيال دره ما دوسيمن فريس مكرس اور رمائيت اورعشقيه مليني اوربطافت لازمي يس اورظا برب كفين اس تفاوت كينكة كويميشه لموظ د كهتا تفا-(۵) عدت اسلوب اور قدرت زیال . ذوربیان اور دواتی كل م كے علادہ من كى چندمثاليں اور گذري ۔ اس كا يا برمبرت ادا اورخس تركيب وخيره كے عتبار سے يمي ايل زيال سے كم نہيں ۔ ايك یات کومتندد ،متنوع اور دلکش بیرایون مین ادا کرنااس کے کام کا

مامی نازوصف سے میں میان کرناسے کردام کے دل میں عشق کی فلش ببیدا ہوتی ہے ، تکریہ نہیں معلوم ہوتا کر اس کا باعث کیاہے اس کواس طریقہ سے تکھتاہے۔ وي غنم زخار گلتن كيست ا كر د د امن كيست در زنم دسش که این نمک رخیت ورخبيب كلشن كهامي خمار يميت دین فننهٔ زوامن که سرندد اتش كربهقت خانه دردد دیں مضیشہ برہ مشکتہ کیست اي صبرومت كيب خشة كيست ایں داروسے ہے تک کر درواد ایں فنتہ کون من کر سرداد این دیدهٔ ختک تضنوکیست این شعار زاس دمشنهٔ کیست لس ندریت کے ساتھ اواکیا ہے۔ دشن كابتان عصرس متازيدنا ذنادكمسل بستان عصرتش أتش زن سومنات تصرش در ست کده ست برست سکسته مدريمنش كن تشسته " عشق ا دل در دل معشوق بپیدامی شود" کوکس کس طریقه سے بیان كرتا ب " الاحظر بو -

ماشق جرسے کر برنفال بست معشوق ہمال جرس بحال بست ماشق قدمے کہ در حسبگر دد معشوق ہمال قدم بسر زد یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بادشاہ کے قریب میں بہونحکو فروفوش سے اپنے آبے میں نز دہا ہ اس کا اسلوب ا داکس قدر نادراور کر نور ہے بیوند زمینسیال سستم نزدیک بر آسمال نسشم میں اس نے معمول تراکیب ہیں اس خلاوہ بریں اس نے معمول تراکیب ہیں اس خوبی سے اس کی استادی اور قادرالکلامی کی بین نوبی سے اس کی استادی اور قادرالکلامی کی بین

سنهادیت منی سید شلا : برموره عاری قبل زدن . کوس برلس وال زدن ترگان کسل نظرگداد. اندلیشه زداست سیش بنیان - ذره کل فیز قطره ایج شابد الدسى امامه . كردانسين مون اول عابك قدم بساط افلاكت مل شا پینگاه افرار - آنس زن دو دیان ایکار مطلع اول سیاعی مصرع آنزماقی ستمتير كرمگاه خونی سومان زن آتش درونی . آئينه بدست خود ريستی ـ

١١) فلسفه و اخلاق به يه امر صيرت انگيز سب كه با وجود ايكمتيم فلسفي ہونے کے اس تے متنوی میں فلسفہ و اضاق کا عنصر کم رکھا ہے۔ اس سے میمرادنہیں کر اُس کی متنوی میں بداخلائی کے مضامین میں ریلکسوا سے ایک آدھ موقع کے ل دمن کا بیرانہ نہایت شالیسۃ اور دہروب ہے) کا مرادیہ ہے کہ اس نے شاید مشقیمتنوی کو فلسنیا مذبحیت کے نیے عمد اُموزنوں خیال نہیں کیا۔ پیرتھی جو کھے لکھا ہے بہت عنیمت ہے ۔ ایک دروسی رسادهو) اس طرح را من کوتصیحت کرتا ہے۔

لك توعجب تشبيده خوانيست برخوان توحسلق ميهما نيست ازدادهٔ ایزدی در ده او داد فزول تو یم فزول ده ج ں کوس زنی سیام درگاه یاد آر زناله سحسیر گاه باغیرکن آل ترانه سنی کزغیر حواسشنوی تر دگی غور کرو می کز غیر و بسننوی ترکی علم اخلاق کاکس قدر زرس اصول ہے ادوصيها بمينتر صحع تفااب جي صحيح سے - فيفتى ايك موقع رعش كى ماہيت ادرفلسفر میان کرتے ہوے تھو ف کی سرمد تک پہری گیا ہے۔ این عشق مگو کر در درگ و یوست سرا میست نهفته تا در دوست

عشق ست که می زند ترانه ہے ہانگ دصداست ایں حیانہ كو ماند اگر تو تود تمانی عشق سيزر حيا و دانی دوسرسدموق رسی رنگ ذرا زیاده گیرا بوگیا ہے -تے سٹیوہ کالبدائی ست ورياب كعشق مركستى ست يون ديده زصورت توستم وقيرست كرمينيت كيم مضمون زیاده طویل بیوجائے گا اگریل و دمن کے تمام محامن کی میل اور دوسرے اسمائذہ کی عشقیہ تنولوں سے اس کاموانہ تاکیا ماسے. ورون جيندسطور للهند كي بعدتهم مضمون كوحتم كرت اور مقاله كي طوابت كي يعضرات قارئين سے مغددت خواه ہوتے ہيں۔ فارسى ا دب میں تتنوی ندگور کا نل دمن کے معلق الری فیصلہ جو درج سے اس کا اب ہم اسانی سے اندازہ کرسکتے ہیں اور کہ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق البدالونی کی مندر صُعنوان ریمادک یانکل واقعیت رمینی ہے۔ البدالونی نے بوری برأت سے کام بے کرمٹی کی سیرت اور اس کے عقائداور عام کام کانست تہاہت معاندانہ داستے ظاہر کی ہے مرکبتنوی کی بابت کمال صداقت لأكواعترات كرنافيا بي كراميرسروكي بعداس كاجواب منبوسكا -الفضل ما متبدت تر الاحداء مولاتا شبلى تعمالى مبندوستان بيس قارسى شاعری کے مرت دورکن قرار دیتے ہیں خسبر داورتھی ۔ اورتھی کوٹنوی کا استا فرار دسیت میں ما زاد دہوی کا فیصلہ اور آب پرص میکے کہوہ مل دمن كوقعى كى مثام كارتسنيون قراد دستيس م ايل عمك راتوال مين منهور سے ۔ وہ ارض مبندکی بدونت تاک سے اکسیرین ماستے ہیں

مر نہات دیدہ دلیری اور مست کے ساتھ اہل ہندہی کو گالہ یا ل سناتے ہیں - سندوستان کے باکما ہول کے کما ل کا اقرار کرناان کی توہن ہے ۔ صدیوتی کر جسسرہ جبیرا محسرد ملک تحقی ان کے حکول سے مفوظ ندہ سكار ايك كهتا ب "خستوست دبيس د دا ز ده بيت " د ومراكبتا ب فانه شعرنظای تادان کرده خسروست "تیسرے فرماتے ہیں۔ کفش بود زان گو مزگو برتی ترکش ساخت کین زر دیری جب برمال سے توقیقی کیسے مسکماتھا ۔ والرُ داعتانی قیقی کے كمال سے توابكا دين كرسكا مرالغذر سے تعصب ،اس كوابل ايران بى كا فين يافتة قرار ذيا علمتا سب كرماتن وعدوست كر دركام سيخفض يا فنة مى منود ا زفيش المرصحيت تواجهين ثناني سست " واصحيب یہ خواج شائی دی بزرگ میں جن کی بابت البدایونی کا قول سے ۔ " عای کے باقدہ اور عماداتش وفایان قصیدیا سے ملنداوتی کند-ہماں مثل اسست کے

ما نها شاں بلندوہ مت بست یارب ایں ہر دورا برا برکن الله ملا ہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد والہ کے دیارک کی کیا وقعت دہ جاتی ہے بیکن باغ میں جہاں خارمیں وہال گل بھی ہیں ربیض منصف مزائ ناقدان عجم فیقی کے علو کمال اور قدرت کام کے نہایت بلندا ہنگ کے سیاتھ مقربیں ۔ ابین احمد دا آتی صاحب ہفت اقلیم سکھتے ہیں فیقی عربیت و محت را بیشتر تمتی کردہ دور انشاد ائبسا طابع ومکام افلان فیمی عربیت و محت را بیشتر تمتی کردہ دور انشاد ائبسا طابع ومکام افلان سے بہت سست " حلی تقی کا قطعہ ملا خطر ہوجس کا ایک شعربہ ہے۔

کیم یا اور رسد در شاعری دعوامی بیشی یا اور رسد در شاعری دعوامی بیشی کی در این فانقائم من مربد او بهت بیر من مائب ایک غرب اس کی تقلید کرتا ہے اور آخریں لکھتا ہے ۔

این آن غرب کر فیقی شیری کلام گفت در دیوام خلید و در دل نشست در دیوام خلید و در دل نشست ان شہا د توں کے بعد فیتی اور اس کی نسبت ذیادہ کہنے کی گفائش باتی نہیں دہی ۔

فبای حل دیت بعد کا لجومنوں فبای حل دیت بعد کا لجومنوں

(الناظ لكيفنور اكست مواء)

## تواب ظهورا شرخال أوابرالوني

اگردرو دیوادشکستہ کے نفش و مگار سے صنا دید تجم کے آثار نظر آتے

ہیں تو کوئی شک نہیں کہ بدایوں کے کھنڈر، عادییں، می بی اور مقرب

می نبان حال سے اپنی گذشتہ عظمت کی داستان سناتے ہیں۔ دِئی جو
صدیوں سے ملک کی داجد معانی رہی ہے بجاطور پر سند وستان کا دل کہلائی

م کر برایوں میں جس کی فاک میں ردھانیت کے بڑے بڑے تامیلار
اسوزہ ہیں اگروطن کی روح یاجان ہونے کا دعوی کرے تو زارونہیں
اٹو کوئی وجہ تر تھی کہ ہندوستان کے آخری سید بادشاہ علاء الدین
فرکومت سے دست بردار مہرتے وقت بہول او دی سے اس شرط پر
مسلم کی تھی کہ بہنداں دلی کی پوری سلطنت سے لے اور اس کے دیے میں سینی مسلم کی تھی کہ بہنول دلی کے بیادی سے اس شرط پر
مسلم کی تھی کہ بہنول دلی کی پوری سلطنت سے لے اور اس کے دیے میں بستی مسلم کی تو چھوئی سی بستی

المان عمرت کامنظر مین کرتے ہیں۔ میں عبرت کامنظر مین کرتے ہیں۔

ملا کہتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد ہ ۔ ۹ءیس بڑھی تھی گرعام روایتوں اور کتبوں سے بتا جلنا ہے کہ اس سے بھی بیسلے برابوں وجود بیں آ جیکا تھا۔

224

ہے بیکن ہرعہدسی علم وفضل کا بڑا مرکز دیا ہے۔ اس کا قدیم نام بیدامتو بالإدهامئوساف بتارياس كرمندوق سك زمانيس وه ويدكي تعليم كا حہوارہ مقارجی آفتاب اسلام طلوع ہواتواس کی خاک سے اسے درختنده جوام مطحن کی تابانی نے د تبیا کی نظروں کوخیرہ کردیا۔ تھا اول كادور بويامغلول كاء روميون كى حكومت بويا الكرنزول كى ١١س خيط كى البيت برابرقائم ربى ، حس كا اقريه به كرسينكر و تعملا ، فقلا اورشعرا نے اس مرزمین سے اعد کرایک عالم کوقیض بنیجایا، مرکو نہامی انقلاسیہ سی کومفرنہیں۔ بدایوں تھی انقلاب سے دوجا دیوا۔ خصوصاً ملک کی تقیم کے بعد اس کے امتیا ذی اوصاف میں بہت کھوا نطاط آگیا۔ میں برایوں میں بلاد عرب وغم سے اکر متعدد معزز اور ممتا ذخاندان اقا یڈر موسے تین کے افال مت آج کھی اپنے اسلامت کی یاد کو سینے سے لککنے ہرے ہیں۔ انہیں میں ایک مشیوخ محمیدی کا خاندان سے جوحضرت محمدین ا في كوصدت وسنى الشعنها كى نسل سے ہے ۔ اس كے مودت فرانعلماء ملاسك سكة تاريخ بتاتى م كرمسلمانوں كى مكومت سے يتيتر واسلائ كالونيال قائم ہوئی تھیں ان میں سے ایک بدایوں تھی تھا۔ ك ملخطه بوكر التاديخ ، نذكر قالواصلين وغيره . مبنددستان بين عديث اور بعنت سکے سرب سے پیلے نا مور ما مع دمی الدین حسن مسنعانی مصاحب مشارق <sup>لا</sup> نواد والعباب الزاخروغيره اسى خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ امپرسٹرکے شنح رحضرت سلطان المشائح مع ادراستاد (شہاب الدین ہرہ) کے دطن ہونے کا فخریمی اسی مقام کوسے عبداکبری کے فاصل مورخ البدا ہونی کو دنیا جاتی ہے۔ سے کہا جا تاہے کہ ممیدالدین سنے سعدی شیرا ذی کے حقیق یا عم زا دہائی تھے اورانہوں نے ہی سب سے پہلے سعدی کی کلستاں وبوستاں سلطان عمر شہید

Marfat.com

کی فدمت ہیں بیش کی ۔

تمیدالدین سبزواد (ایران) سے غیات الدین بلبن کے عہدیں مہتدوستان واڈ مرسے ۔ فائدان حمیدی پر زماتے میں صلاح وسداد ، علم وفضل امادت و دمیا برت کے کا طرسے ممتاز رہا ہے ۔ ظہود الفد فال نواجن کا نام زیب عنوان ہے اسی فائدان کے ایک لائق فرد تھے ۔

تام ونسب : نام طبور الله حس سے تاریخ ولادت (۱ - ۱۱ه) کلی سے اللہ اللہ میں قاضی قرمنیر قاضی القصاۃ عبدالها سے اللہ میں اور ملک حمیدالدین سے گیا د جوس بشت میں عقی میں اور ملک حمیدالدین سے گیا د جوس بشت میں عقی میں کر اور گزرا فی خطاب کی طرف مشعراور نام کا جزوم د گیا ہے۔
خطاب کی طرف مشعراور نام کا جزوم د گیا ہے۔

تعسلیم : یوں توبدایوں میں فاص علبی فضاعی اس پرطہورائند فال کا فائدان ، اور محلہ (قاضی ٹولہ) فاص طور پرعلم وادب کا مرکز تھا ، اس ہے ان کا تعلیم ہوتا تھوڈا تھا۔ تحصیل علم کی تفصیل تو معلوم ہوگا تھا۔ تحصیل علم کی تفصیل تو معلوم ہوگا استرین کا مل دستدگاہ مرکعتے تھے ۔ تودان کے البتہ بی ثابت ہے کہ انواع علوم میں کا مل دستدگاہ مرکعتے تھے ۔ تودان کے کلام سے بھی اس امرکی تاشید ہوئی ہے ۔ بدایوں میں اکتسا بات علمی کے بعد کی افدول کی خوص سے کھفتو میں کیا ۔ یہ جہدنوا ب آصف الدولہ (۱۱۸۸ – ۱۹۱۵) کا تھا چکم وصیدالند برایوئی رقم طراز ہیں کہ وہ آصف الدولہ کے ذیانے میں مقدنو تھے ۔ آصف الدولہ کے دیا ہر ہوتا ہے کہ وہ کئی سال مقیم مکھنو د ہے ۔ اور

له مانوذ انشجرقالانساب يملعي

میرحب ان کے کمالات علمی کی شہرت ہوئی تو عائد لکھنو نے ان کے مرتبہ می کے مطابق ان کی قدرشناسی کی وہی رسمتوسی) وہ بقار الند بقاتلمید سے میں میں شاگرد ہوستے۔ تذکرہ سرورس ال کو طالب علم ما مردد میں ال کو طالب علم بإشنده تكفتومتوطن قصبه مداوّ ، مشاكرد بقاء المتدفال ، بتاماً كما سهاور عجموعه نغزيس على "طالب علمه ازطلهائي بلده لكھنو" كہركريا دكياہے -ادب کے بیانات سے موصوف کے قیام مکھند کی دوسیس سمھیں آتی میں انہا طالب علمامة اور دوسری وه جب کر قرائع تحصیل کے بعدوہ امرائے مورد الطافت اوردو سرسے متعرار سے بہسرخلاف نظراً سے ہیں۔ در بارسي تعلق: اگرم طهورانندخان آصعت الدوله كے ذرائے سي لكعنوبهنج كئے تھے اور ان كے بعدى وہم مقيم دسے ليكن آصف الدول، معادیت علی خاں اور غازی الدین مصیر کے درباروں سے ان کامتوسل بهونا مایه تبوت کوتهیں بہنیا . البتر بهدار بے نیزاں سے ظاہر ہوتا ہے . کہ تصیرالدین حدد کے حکم سے وہ شاہ نامراشاہان اودھ کے کارنامے) نظم كررسے تھے كە قضائے ان كى زندگى كا درقى الله ديا۔ دومسرا دربار حس نے ان کی قرار دافعی سرزیستی کی وہ مرز اجہانداد سٹاہ عرف مرز ا جواں بخت کا دریا رتھا جس کا ان کے سنزکرہ نگاروں مصفی، سرور، میر قدرت الند بهجم وحيدالند ، احرصين محر عشق ، سيرميرن حان ، سعاد على خال ناصرسب نے خاص طور رز ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ شامرادہ مذكوركى بيتيكاه سيران كونوش فكرخال كاعطاب بواتها بميرقدت الله كيتين، ورفاش فكرى نهايت ميت ميكاشت وسرور تركيركية واقعی کربسیار خوسش فکراست مصمقی کا بیان ہے کہ اگرمے در توش فکرسش

شک نیست ، امّ نقرانی مقدم کمانی فی آگا بی نداد دیمی ان کافوتن فی ای کافوتن فی ای کافوتن فی ای کافوتن فی ای کے معرون برد افت نہیں ، اس لیے جو کے سلم مقادیا نت داری سے ظاہر کردیا یکی مصد اللہ کے تذکرے سے ایک نئی بات معلوم بوئی جس سے دوسرے تذکرے فاموش میں دہ کہتے ہیں کہ ایران سے وابسی بزطبور اللہ فاں حید آباد میں عقبرے ، اور دام جند وال کی وساطت سے قواب قولاد جنگ کے یہاں قیام کیااور فطام کے صورون کی مسلم سے فوان کے متعدد خطابات زطبود الدول نظبور الملک خطاب کے علاوہ موصوف کے متعدد خطابات زطبود الدول نظبور الملک فان اور نواب ) گزائے میں ، جو درباد اودھ سے عطا ہوئے اور طولی متعدد خطابات فی علی شاہ قامیاد با دشاہ ایران میں ایک متعدد میں شاہ قامیاد با دشاہ ایران میں میں میں کے عطا کردہ ہیں ۔

صل آزآد بمنتحی ،عشق ،سیمیرهان ،سعادت علی خاا ناخرنے اپنے مذکروں ہیں ان مناقبات بردوستی ڈالی ہے۔

ما قد علم سے بے ہیرہ - انشا صاحب علم تھے ۔ نیکن انہوں نے عکوہ بن میں جی ڈال ویا تھا۔ ان کے برخلاف نواصاحب علم ہدنے کے ساتھ نہایت نمیدہ اور لطیعت طبع تھے ۔ کسی موقع پراعتراض کر دیا ہوگاجس پر یہ لوگ بڑو گئے۔ یوں جی اس وقت تک ادباب دہلی و مکھنو اپنے سوا دوسر کے کمالات کا اعتراف کرنا گوادا نہ کرتے تھے ۔ ہی وجرخی کریہ "شعرائے کے کمالات کا اعتراف کرنا گوادا نہ کرتے تھے ۔ ہی وجرخی کریہ "شعرائے کرام " اپس میں ہوگئے اور ایک دوسرے کی دکھیک ہجوں کھیں ۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواکی علمی گرفت اور بجا ایراد برسب کوہاد ماننائی راحظ ہوں تذکرہ ہائے مذکود الصدر)

سفر: آوا کا طالب علمانه کھنو جانا، وہاں تھسیل کمال کرتا اور
اعزاد واکرام سے دہنا جملہ تذکروں سے نابت ہے جکیم وحیدالتدبدایو
نے "مختصر سرمند وستان" میں ان کے علم ونصل، علوج ست ومرتبت
کی تعربیت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عہدا صف الدولہ میں عزت وامتیانہ
تام کے ساتھ نسر کی، بعد ازاں تج بیت الله اور زیادت عتبات عالیات
سے مشرف ہوئے ۔ والیس میں فتح علی شاہ قامیا د با دشاہ ایران کے حصنور
میں اعزاد و خطاب بایا اور کی عرصے کے حید آباد میں دہ کروالیان دیا
کی درج میں قصا کد میش کیے ۔ عیر لکھنو آپ کو نصیرالدین حید رکے درباد سے
تعلق ہوگیا یعف تذکروں نے ان کا فرخ آباد جانا بھی لکھا ہے ۔ مست تعلق رومبتلا) نے ان کا لکھنو سے میر کھا تا اور ایناان سے صوب

هد آخری مجلہ بہار بے خزاں سے ماخوذ ہے۔ سید میرجان نے نواکا دوباله مکھنو آناغاذی الدین حیدد کے عبد میں بیان کیا ہے۔ گرایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکھنو سے خوش نہیں ہیں جنائج مناحات کے طور پر عرض کرتے ہیں۔ دد تیر دبند آذ و طبع صورت نوا در کھنو در کر بیسند احتساس ما

سبل رنگیں تو اشیری غول خوال آمد مطی مستدوستال از شکرستال آمده فال مالی شان طهرورالندفال آمده بعد عرسه ناتی سعدی برطهرال آمده

أواسن على جواب مين اشعار ذيل أي حب مناسط

تنگدل بیاد وال برنب برایال می اندری دادانشفا محتاج درمال آمرم در سیا خصلت ال شتاق مان تازه باین فرسوده می یائے احسال آمرم بیا فرا در قبع مرزا ذکی طالب جعیتے خیاطریشال آمرم وطن میں برلطیفه مشہور ہے کہ جب آوا طہران پہنچے تو رات کو مجودا ایک سراسے میں قیام کیا۔ دیال مجیرا ورسیووں کی کنرت سے نیند نہ آئی فیج کوجب ایرانیوں کی مقل میں کسی نے دریا فت کیا کرشب نجر گذری و تو

بشره من اع وكيكال قاص مصفله در شب انجاكه كسے تواب كرد ادھ محقير كا دسم مقے اور ميں ان كا كاناس دیا تھا۔ ادھر مبدو ناج

میں مشغول مقیے یغرض رات ایسی مخفل تھی جہال کسی کونیندند آئی . ايران مائے كى غرص تحصيل زباں فارسى تھى ۔ مبساكرصاصب بہاد بخزال كابيال مع يظرب اكتساب زيان فارسى برايران رفتة واعزانيا ما قدة . خاذن المشعرا محمضنت في تحريركما سع كريدت درا أ درآب مسرنيس سررده ومحاودات فايسير انسعوائة آنجا اخترتموده مساحب تعجوالانسا نے ذکی ہدائی سے نو اکا نامذیمی بیان کیا ہے رکیم وحید الند تکھتے ہیں۔ دروال الدان ببصنور بإدشاه مم ماه نتع على شاه مرتروت وحشم تمام وتعزز وأكرام ما ندند یس معظا برم که شامی در بارس جهان بکترت اد باید کمال جمع تھے نوا اور ان کے کلام کی خاصی پذیرانی بیونی -اخلاق ومِن هب : تذكره مكارنوا كى علميت الارتضيلت كيساته ان کے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کی نعریت میں متنفق اللفظ ہیں۔ معنی ال کو جوان خوسش فكود سخيره وضع بتاتيه اور فرمات بي كه عير كم محمد من اورسال بقاء الله (استادنوا) میں بھائی میارہ ہے۔ اس کیے تواسی محلے کیا کہہ کہ مخاطب كرتي رصاحب مجوع نغزى عدادت بر ب سيم الطبع ، نوش كو، قرم الطبيعت، نيك طينت، متصف برادصاف نيك تهادى شارٌ د ممد بقاء الندائم آیادی است عشق رومبتل اکیتین. در مكادم اخلاق ومحاسن اشفاق ولطافت طبع وظرافت برك داستقامت

علومبت ومرست ستاعرى آل صاحب تفسل وكرم اگري بهرار زبان كرده

عقل وبلاعت كلام وفصاحت سخن وصافى فكرورزانت دليكومتانت

معنى وسلامت الغاظم عنول مريخة مردست دانش مندنانك سند

صحم وحدالتدكابيان سيرتوبيت علوم وتقابهت ووضعدادى وتوسيف

آیداند کے اذبیاد وسیکے از ہزاد است

نوامذہ بگاشید اثناعشری تھے۔ فائدان جمیدی کے افراد آئ تک شیعہ و سنی میں بٹے ہوئے ہیں جہاں تک علم ہے انعوں نے ایک فرزند.... قربان علی بھوڈ سے جن کے بلیٹے قربان حسن ہوئے۔

وفات: موصوف نے ۱۲۲۱ هري بدايوں بين دائى اجل كو البيك كہاا ور وہي مدنون ہوئے ۔ حكم وحيد الله نے تاريخ وفات كہى البيك كہاا ور وہي مدنون ہوئے ۔ حكم وحيد الله كى كتاب عقرسر فرنهان بين سہوكا تب سے ۲۰۱۰ ه ۱۳۶۰ ه محم وحيد الله كى كتاب عقرسر فرنهان ميں سہوكا تب سے ۲۰۱۰ هر وما قده تاميخ سے صاف ۲۲۱ ه مستفاد ہونا كى تقليد كى ہے ۔ والا بحر ندكور و ماقده تاميخ سے صاف ۲۲۱ ه ۱۲ الا هستفاد ہونا ہے ۔ اس كے علاوه مولوی شيع حنين برايونی مولف سنج ة الانساب نے على ابنى والدسے ماق ت كا ذكر كرتے ہيں ۔ اور احرصين سح نصير الدين كى ابنى والدسے ماقات كا ذكر كرتے ہيں ۔ اور احرصين سح نصير الدين كى ابنى والدسے ماقات كا ذكر كرتے ہيں ۔ اور احرصين سح نصير الدين كى ابنى والدسے ماقات كا ذكر كرتے ہيں ۔ اور احرصين سح نصير الدين كى ابنى والدسے ماقات كا مور ہونا كى ابنى والدسے مان دلائل كے مہديں شاہ تام كى تصنيف بر نواكا ما مور ہونا مات ميں الله منا مور ہونا مات ميں الله منا مور ہونا ماتے ہيں ۔ ان دلائل كے مہدين نظر ۲۲۰ ادھ كو ان كا سال وفات مقم ہونا صحح نہيں ۔

تصانبیف: نوا نے کئی تصانیف اپنی یادگار تھیوٹرین جن ہیں ہے بنیتر نایا ہیں۔ دیل کی فہرست مولوی شبیج شین کی روایت کی بنیا دیر درج نایا ہیں۔ دیل کی فہرست مولوی شبیج شین کی روایت کی بنیا دیر درج کی مبات ہے ۔ (۱) فیا رسمی: دیوان فارسی فقیا مُڈفارسی متنوی معجزات

نوسط : فواسك مالات كه ليكتب ذيل سه استفاده كمياكيا - آب حيات آذاد و السفي كما منتخر مردر ، مذكره مندى و السفي عده منتخر مردر ، مذكره منتخر معن في الله عند كره منادر . منتخر ما وعشق ، و بعيد الله مصحفى ، مجد مدنغ قدرت الله - مذكره نادر . تذكره اذبه الاعشق ، و بعيد الكل منتخري

جناب امیرانشائ فارسی، شنوی پوست ذریجا ، مثنوی سیاحت ایان و سفر جازیمن اظرهٔ عقل و بحت ، مثنوی ملاقات گورز جزل با شاه اوده ، سفر جازی مناظرهٔ عقل و بحت ، مثنوی سیاه و بحزل ، شام نامسلاطیس اوده (ناتمام) سرح دیوان بدر جایج ، نتنوی سیاه و بحزل ، شام نامسلاطیس اوده (ناتمام) (م) آددو: دیوان و تصاند اددو، مثنوی و امتی و عدر ا

موصوف کا فارسی کام مقدادی زیادہ ہے ۔اددویی ایک خفرداوان
ان کی یادگار ہے ان کے کام کا ایک خطوط فدائج ٹی لا تبرای بٹینہ ہیں ہے۔
ایک مجدوعہ سے انشائے فارسی مولوی محسلمان بدالونی مرحم اپنے ساتھ کرافی ان کے جویقیناً ان کے اضلاف کے قبضے ہیں ہوگا۔ ان کے فارسی کلام کا ایک اتفاب رجس ہیں صرف غر لیات ہیں / داتم سطور کو وسّتیا ہ ہواہے ۔ یہ مولوی قربان حن کے باتھ کا (؟) ۲۲۲ اصرکا کا کھا ہواہے ۔ان کی تصانیف میں دلوان فارسی ، شاہنامہ ، یوسف زلنی ، لیل عجنوں کی ترشیب کا کام جی نوا میں دلوان فارسی ، شاہنامہ ، یوسف زلنی ، لیل عجنوں کی ترشیب کا کام جی نوا کے بوتے مولوی قربان حس نے انجام دیا ۔مندی وامق وعذر المطبوع ہے اور کم بایب ۔اس کا ایک نشور اتم کے ذاتی کشب فانے ہیں ہے ۔

کلام بورائے: نواکا اُردودیوان ہماری نظرسے نہیں گذرا بحلف بقیماری نظرسے نہیں کا اور حسین محر، خاذن الشعراء، سید میران جان ، نوش معرکہ زیبا بہا دیے نیزاں ، احرحسین محر، خاذن الشعراء، سید میران جان ، نوش معرکہ زیبا

بهاد بے دون ، احد سین طرع مادن استواء ، سید بیران جان ، کون سرت دیب سعادت علی خان نامر ، مختصر میر میند دستان حیم وحید الله بدایونی ، شیرة الانساب مویدی شیع سین ، دساله معاصر ، قراس به که نوایی تا نده کی تعداد کانی بوگی ، بیس صرف دونام سے مویدی خین ملی بدایونی ، اور مویدی استرف علی نفیس بن نجف علی ید دونوں این عبد کے فاصل دوسائے شہر میں تھے ۔

یدودون ای مهدست دیل بھی ماحظ مہول مطبقات شعرائے بہند، گازاد الراہم کانت بہد و آپرکتب ذیل بھی ماحظ مہول مطبقات شعرائے بہند، گازاد الراہم کانت بہر مجدد عافر گلش بنجار ۔ تا دیخ حدولہ یہ ، شعیم من سخن شعرائیس کانت ، قاموس المشابیر اشپرنگر ، بملة الشعرا ، تا دیخ قرخ آباد - تذكرول بین اد دواشعار بطور نمون درج بین جن سے اندا ندہ ہوتا ہے كم موصوف كے بہال وہى طرز بخن ہے جراس ترملے میں شعرات كفنوكى خصوصیت تى دخیال بین دوایت ، اندازواسلوب بین خارجیت اور بیان وزیان بین شاعرات دعایت ، مبالے كاشود ، مراعات انظركاند و بیان وزیان بین شاعرات دیل الاحظم ہول ۔

تيرب تيريار كالمسية مين شب گذارتما منحنه زهم بير نعد نگ ديده انتظار تفسا اشك كيورتين كريه نے دھو دیا تمام دل میں و كھے غیارتما كمولى تتى مين زلت سيركس نے گروكنا د جر أب دوال بس مرضاب نافر مشكدار تف بعدود اع رفع على بامس رباير أنين ديده حرث آستنا مح خسيال بادتما كس كاليراع المجن شب كويبوا تقايارنو ديده نيم بإز .... صح يُرُ ارْتُمار تقل كيج نزاسه دقيب تواس كي مصاحبت بناد کے دنوں برم بارس مم کوئی اعتبار تھا بأرك استمت بى توااعمن تشاطرس سبب سيهواس بين مرسه منتيترا تتشادتها

اعدائے کوئسی نے بھر نہ میری استیں بگری برنگ نقش یا اس در بیجب میں نے زمیں بگری دیاکی در دسراس دشک نے ناشکیا کو اللی ناگ در دسراس دشک نے کاملی کاروں اس تیرہ باطن کی اللی ناگ مگیر نے اس کی دلف عنبی کی اللی ناگ مگیر کی اس کی دلف عنبی کی اللی ناگ مگیر کی دل مضطرد کھیے کیا ہو ادھران دیشہ دشمن ادھراس نے "نہیں" بگری بھرے ہے ہے مسکلف جلوہ فرما بزم اندال یا نبیل جن سوے بیمن کی ایا میں بگری عبار ناقہ میلی جن سوے بیمن آیا میں میں ہوئے یاسمیں بگری فی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری فی اور اس بہنی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری فی اور اس بہنی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری فی اور اس بہنی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری فی دو اس بہنی فی دو اس بہنی فی دو اس بہنی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری فی دو اس بہنی مناز دشت فتن سے مشک نے جوداہ جیں بگری دو اس بہنی فی دو اس بہنی دو اس بہنی فی دو اس بہنی فی دو اس بہنی میں دی دو اس بہنی فی دو اس بہنی میں دو اس بہنی دی دو اس بہنی دو اس بہنی دی دو اس بہنی دو اس بہنی دی دو اس بہنی د

دینزم کسی نے ترسے نی کے پر بست میں الکوں ہی دیکھے فقی ترکی ہے جو ل یار تحبی کد کہ برق فقی سے ہوں یار تحبی کد کہ برق فقی سے ہوں یار تحبی کد کہ برق فقی ہوئے ہوں ان دوں اپنے ہیں انفاس سے اہلک کرسے تقدیم نے ایسے مری تدمیر کے ہوفا فارسی کلام یہ مصحفی، سرور، قدرت الندسب ان کے توش فکر ہوئے کا دوس ہیں ، وشخص ان کی فارسی غور ایات کا امعان نظر سے مطابعہ کے معرف ہی ہے گا کہ تو ایا یہ نجہ مشق استاد ہیں ۔ ان کی غودوں میں تغرب کی مطابعہ معالم بندی کی شان نمایاں ہے ۔ ان کی غودوں میں انہوں نے افدا تا اور کہیں کہیں معالمہ بندی کی شان نمایاں ہے ۔ انہوں نے افدا تا و در ہر مجرصن وعشق کی انہوں نے افوا تی وقصوف کا سہادا نہیں لیا ہے اور ہر مجرصن وعشق کی

دا د دات کا بیان ہے ۔ اسی کے ساتھ زبان پرقدرت اوربندسش کی جسی وروانی سونے برسہا گاہے۔ ذیل کے اشعار سے ہمارے وعوے کی تصدیق بوسکی ہے۔ معشوق کے سمایے دیواد کی قدر وقمت تفروستنديه سلطاني كونين ازناد خاکسا دان دمیت سائے دیوا دتما رقيول كى كييته ورزى اندكية ام مختد دقيبان بيدفا جول ابل كوفهم ابن عقيل دا شاعر کواسینے کلام کی شیرینی کا اندازہ ہے شكر میان زشعم بایم شكرفروسش اند دام ا ذعن ل مسرا ی مردم عز اله بارا جمال بارکی گیرانی تاحشردرمراحتش ديده داه دا مركس كمبند كور زوبت وكاهدا د دست سيحيتم بطعت كي طلب باستدعناسة بركدا بادستاه دا اسے دائی تحسلمونوی سلطفے خرام یا دکی حال تحسی . شمشادجان فزاسيمسيحانمام ما كمي ما بلند كن اينك كرورسد عشق کی رسوانی تھید نہیں سکی ۔ افتاده است طشت برعالم ذبام ما رسواسي عشق دا موس نام ونگ نيست معتنوق سيعزيب بروري كي التجا كرميتم سوسة كدا ياست شيرادان

را مکاه بندکردن برجیزسے کی جیزبرنظر میانا صلیا بلندکردن تیزی سے علی دسیا سي طشت اذبام اختادن رسدان كاعام بهزنا

غريب نيست مكادا عزبي أدودن

بوس اورعشق کا قرق باابل بوس داغ دل وعشق محال است

بهبن برن برن برق برن بردا نه ندیدم منگ داندگا ایک داز به داست مین نقش قدم تو پات جات برن گران کا سرانبین طها - استعاده نهایت پرلطف ہے - بر بر افر را بروان گردیدم نقش با باست برم جاده مربینیت ادھرول نازک ہے آدھرمزائ یاد نازک بھرکیو کرہے - ادھرول نازک ہے آدھرمزائ یاد نازک مین وطبع خریداد نازک سے نازک مزاج یادودل زاد نازک سے نازک متاع دطبع خریداد نازک ست کی زیر میں میں نازک متاع دطبع خریداد نازک سے نازک متاع دطبع خریداد نازک سے نازک متاع دطبع خریداد نازک سے نازک میں داد کون دی ہے -

ای سرمه سان غیار بریث ال براه کیست
ای نیره دوزگردشش جشم سیاه کیست
ماشا اگر برشتن من میکنی درگر
ای آسستین و دامن برخول گواه کیست
صبح مرا فراق توست میام سیاه کرد
درویت براغ ظلمت شام سیاه کیست

یعنی میری می تو تیرے بچرس سیاه موگئی ۔ به تو بتاکه تیرا عادض دوشن کس کی شام سیاه کی تا دی میں جراغ کا حکم دکھتا ہے اس کی شام سیاه کی تا دی میں جراغ کا حکم دکھتا ہے اندیشک خوں شداست دل بدگھائی این نوشخند زیرلیت عذرخوا ہ کیست ازرشک خوں شداست دل بدگھائی این نوشخند زیرلیت عذرخوا ہ کیست

ط ماشاكردن ايكادكرنا-

میرا بدگان دل رقیب کے رشک سے نون ہوگی مگر توجو ذیرلب مسکرا رہا ہے بیسیمکس کا عذر نواہ ہے ، لین اس سے تومیری ہی بدگانی کی تصدیق ہوتی ہے۔

دیدن تراو آو کشیدن گٹاہ من دست دگرگرفتن و رفتن گناہ کیست مقطع میں توقیامت کردی ہے فرماتے ہیں ۔

عمش کامرتبر عشق است دولتے که برغافل نمی دمید ای منصب بزرگ برمردل نمی دمیند سائیر دلواریار کی عظمت

نیست بالاترا ذاں جورکردوں جانب خلام اذاں سایے داوار بعض عزبین سلسل ہیں مثلاً ورود ایران کے موقع برج غزل کھی ہے اور حس کے جند شعرا و برگذر سے علی بدا دوایک غزلیں ایسی ہیں جن میں مسلسل شکایت کا اندا ذاور واسوخت کا بیرای بید اموگی ہے ۔

مطلعے الاخطر مہوں۔
برغم توگل نونوا مم انتخاب کے سے دیگرے بؤرم ہے، تراکباب کنم برغم توگل نونوا مم انتخاب کے سند سیستان کی سرحیات کرشد شعلہ زن جان کی ایر مناجات میں مضمون کے ساتھ مضمون کی ایر انگری اور نیان کی صفائی قابل داد ہے۔
کی صفائی قابل داد ہے۔

برم بخشامن بردر گاست بین و آورده ام انفعال معينتها عدد أواه أورده ام براميدان كرآب بطفت توسسا دوسفيد نامراعمال دايحسرسياه آورده ام چندمسلسل غزلیں الیم ہیں جن میں شاعرتےصفت سوال وجاب تفتم كددد بجرتو درمال بترير نيست گفتا که غیرمرگ ازیں غم گزیمنیست زمان رقدرت اوربيان كى سلاست كاكما نوهينا! چندشع زندرس : جلوه عن را نمایا س کن دخته در دین بارسایا سکن ما ستان د ل سوز د هم از مهم از مرح جورتراست شایان کن بنما یخیه مگارس را ماک درصیب فوش قبایات نوائے ایک قطعیس یادان دفتہ کی ماد کرسے بیوسے دنیا کی ہے دفائی كايرك درد دانكيز سلح مين ذكركيا يهد كيته بي كرتمام وقيق رخصت بوكة دل ران کا واغ دوگیا ہے۔ اس کی اسی مثال ہے کہ قافلہ کوئ کر کمیا ہو ادرج آگ اس تے مبلائی تھی وہ دست میں ما کا مکھری رقی ہو۔ کھرکتے ہیں كرگذرى بونى يادوں سے كيانتي من وه حالت دبى سريه حالت اسے كى -داسغ برول گذاشت مرا سوز افتگان بمزاست علامت آل كاروال نماند مالا نواز بإد كنشت حيه قائده ای مم مر ماندنی سب درایجا کرآ س ثماند

غومن برغزل مين حيند شعراليس نظرا مياستيس ويرست والمالي طرف متوم کر کیتے ہیں ۔ ایک نماص باست جمطار سے کے دودان ہیں سلمنے آئی يمى كحس طرح برشاع واديب كاكونى تخصوص لينديد موضوع بوتام أذا كوحسيات من شامد اورهميم كابيان عزيز ب ريوسكا م كتومشبوكا يسلسله لسى برانى مجوب يا دسے ملتا ہو۔ هوالمسلط ماكورته بيضوع ، ليمانيد يمى لطعت المقاسية :

مشك بويا دسح كرد است مشكوس زا آدد کرانگش به دما غمشمیمدا كرمثك ناب تمناست سينزلنان دا دماع من مد بدر فت مرمج طبير ما نا دُه ستوق دا سلسلیمیال رسی يس ان آن وس دماعي بالبياء مثالیں کہاں مک دی حایش ۔ تمام دیوات میں بھیت کل کی طرح

نتمر زنعت كيعنى داشت جيب اويوا در گلینے کر را و نیاست تسمیم دا برحيد بإذكن أس طرة بريتان را جزال تتميم كرزان زيف مشكبرايد ويدحيب دريدن بروحشت ارزاتى كريست عطائل مامدزيب ممائد واوسيم بهاد نفركيسوسي ياد طيب كل مي كردكا ، د و دستمع اندرشام

أو كى على فضليت يس كوفى شك نبيس - قدد ان كاكلام اس كا شاہ مادل ہے ۔ دیوان پس تعض ہوری غزلیں صنعت تکمین کریعی و در سانین ) میں ملی ہیں ۔ جن میں ایک مصرع فارسی میں ہے درساعرفی

روانست توان دل پرتمهٔ رخون بعسیان زمینها فكيعت فنحى العصاة يوم الورود نامرا اوالكل

وسف کم خواند بیرطرنقیت بگوشش بوش ان یک فارسی قصائد کی متانت اورکختگی کامسی مرورمیزفد الله کو اعتراف ہے المین مجرفہ قصائد ہما دے سلمنے نہیں اس کیے ایمان با نعیب کی صورت ہما رسے کے متعذر ہے ۔ تاہم سرور کے ساتھ ہم اس اقراد میں ہم نوا ہیں کہ واقعی کہ نسیا رخوش فکر است ۔

## موتن كا فاركى كلام

د لی مرحم : یادسش بخراحید دنی دنده تعی رنبود این کا در نبین ادر اسلامی مشرقی شدن میں آثا رسیات باقی تقے اس وقت گرگو قدیم علوم منون كالرحيا اور حابجا علمى بحث ومحيص كاشتعله رستا تصابسكاني كى م قديم خصوصيت كرا كي منفض بيك وقت صاحب سيف عي مداورا بل علم تحى رآخرد ورانحطاط مين محى حبكه حكومت تيمورسي كا آفتاب بعب مام عماءكميا ترقعی - توادی وسیر کا مطابعه کرنے سے ست میتا ہے کداس زمانہ میں دلی کے برخاندان میں ایسے باکمال موجود شقے حکسی ایک علم یافن میں دوردورجواب ية ركفتے تھے ميكن تعن السي عمع الفضائل مستياں بھي ملتي ہيں جوايك ہي وقت میں متعدد علوم کی ماہراور مختلفت فنون کی حامل تھیں بین کو اگرتفسیرییں را ذی عهد کهنا حاسینے توحد نیٹ میں بخاری عصر اگر فقہ میں امام شافعی تھے۔ا عابية أوكام مين امام عزالي و اور الكليس ترتيم تبين وبهرزيان برقدرت برميزين مذاقت رهتي تقين الفين مامع الحيشات شخصيتون مين تحميمون خال دہلوی کا شمار ہے۔ وہ عربی کے عالم ، فارسی کے زبانداں اور ار دو کے ایل زیاں تھے۔

دینیات کی تمیل کے بعداتھوں نے خاندانی مومن كى جامعيت فن طب میں دستگاه کائل میداکی -علاده برس بخم ودل میں وہ برطولی حال کیا کران کے احکام سے بڑے بڑے

ما بری من حیران ره مبات سقے ، ریاضی مو یا موسیقی ، شاعری مویا تارکیکو معما بهویا حستان ، و مسی میں اپنی نظیرنه رکھتے تھے ، اورلطف بیرکمسی شعبیس ان کی نادره کارطبیعت تقلید فیرکی ربین منت نهمی اور تواور شطرنج تحيين بنطية وه نام بيداكيا كمشرك برك شاطرون بين شماريق سكے۔ اصل وجربیعی كه قدرت نے ذہن وحافظ كاان كوعدى المثال ملكم عطافرایا تھا، اس بیعلیم و تربیت نے سونے برسہا کے کاکام دیاجس کا افرایا تھا، اس بیعلیم و تربیت نے سونے برسہا کے کاکام دیاجس کا افرایا تھا، اس بیعلیم و تربیت نے سونے برسہا کے کاکام دیاجس کا افرای کی دارت میا مع کمالات بن گئی۔

مكن مدايك الخراد اقابل المكار حقيقت بهاكمان كي مين

م کے مطابق زمان ہے ان کی قدر نرکی ۔ اس کو ابتائے ذمانہ

كى عصبيت كانتيج كهوياخود مومن كى ندرت يبند طبيعت كا اثر ـ تگريه واقعه ہے کہ مدتوں ان کے کمالات ہے وہ خفامیں رہے۔ ان کے معاصرین میں ذوق كى مقبوليت كاسكرتفرسياً يحاس برس بعديك حيلتا ديا حس كا براسبيب

م کے ذاتی کمال اور ظعرتی تھا ہے سے حلاوہ یہ بہوا کر آزاد کی تصانیف

نے ان کے نام اور داغ کی شاعری نے ان کے دنگ کلام کو لک مجموس روشناس كرديار ذوق كي بعد حب نئ تسليس مديد تعليم كي الرسي حقائق

كاطرت متوجه ببويس توكلام خالت كى تدرستروع ببونى أدهر حالى اور

ان کے بعد ڈاکٹر بجنوری نے غالب کے حقیقی کمالات کو نمایال کیا، اوھر نظامى رئس بدايول نے سنب سے پہلے ديوان غالب كارى اور ديده زيب

ايدنين مثابغ كمياء بمرتوبية نوبت ببوني كمشرح برمشرح اور ايدنين بمايدتن طبع ہونے لگے ت کاسلمان اب کے مادی ہے اور خدا حان کسب کے حادی

مہے گا۔ رہے عربیب مومن ، ان کے ساتھ سٹروع سے تلقی اور ناانصافی

برق گئ اور مہنوز دوز اول ہے موشن کے تلامذہ میں کسی نے رحتی کہ شیغہ نے جی اُ آذا ہ و صالی کی طرح ان کے عاس کو اُ جا گرنہیں کیا ۔ دائم سطور کو عرصہ سے خیال تھا کہ اس کے متعلق مشاہیرا بل قلم کومتوج کیا جائے ، جو درحقیقت اس برقلم انتخاب کے اہل ہیں ۔ مگرکسی طرف صدائے ببیا میں کر اپنی بساط کے موافق نو د کام مشروع کر دیا ۔ جن ننج بہلے قصا تد موشن کو تصبح اور جواشی ذیل کے ساتھ مع مقدم طبع کرا کے شابع کی اب فقر نے ان کی غز لیا مت کوج زیادہ و دلکش ہیں اور جہال درحقیقت ان کا مشکل اور حل طلب اشعاد پر نوط دید سے ہیں ۔ جو ذیر طبع ہیں ۔ اس کے مشکل اور حل طلب اشعاد پر نوط دید سے ہیں ۔ جو ذیر طبع ہیں ۔ اس کے مساتھ موشن کی ادر و مشاعری کے مساتھ متنوع ہیں جو در طبع ہیں ۔ اس کے مساتھ موشن کی ادر و مشاعری کے مساتھ میں میں جو در ان کی کوشش جادی ہے ۔

فداکا شکرے کہ یہ کوسٹ صدابھ واتا بت منہوئی اور ملک کے دوسرے موقر دسائل وصحائف نے بھی اس مجت کو درخو راعتنام سجا اور مفید اور نر ا ذمعلومات مقالات سپرد قلم کے ، مگر واقع ہیں کہ گذشتہ ناانھائی کے کفا دے میں ابھی ہیں بہت کو کرناہے اور سبلک کے ایک مسلمی کے جود کو تو ڈیٹ کے لیے بوری قوت سے کام لینا ہے ، کیا یہ ام موجب تا سعت نہیں کہ اس وقت تک کلام موجن کا کوئی صح اور دیدہ نریب ایڈ لیٹن یا موجن کا کوئی صفاد دیدہ اور مفسل تذکرہ متنائع نر ہوسکا بعلی موجب تا سعت نہیں کہ اس وقت تک کلام موجن کا کوئی میں جو ان کاملی موجب تا موجب تا موجب تا ہو کہ کا موجب تا موجب تا موجب تا ہو کہ کا کوئی مستند اور مفسل تذکرہ متنائع نر ہوسکا بعلی موجب کا موجب تا دو موجب کا موجب کا موجب کو ان کاملی موجب کا موجب کی موجب کی ہو ہو کا کاملی کا دوجہ سے معاد تر موجب کی ہو کہ کہ اس کی اور جو سے معاد تر موجب کی ہے۔ براد دو ماصل تحقیق ہے ، بڑی دیدہ دریزی اور جو سے معاد تر موجب کی ہے۔

اس میں حضرت مونف نے مومن کے حالات اور کلام کے متعلق متعدد اشخاص اور كتب سے مدد ہے كتفسيلى جرنسات فراہم كيے، اوردل آور سرابیس قلمیتد کے ہیں لیکن ایل ملک کی بے توجی کا رونارو بادیا ہے بالدروادب كى برسمتى كى شكايت كى حائے كر باوجو دمسائل بسار اس وقت تك اس كى طباعت كانصرام سر بهوسكا ، اگرموش بورب میں میدا بوے بوتے تو معلوم ال کے معلق کس قدرلطر محرام موکرام اس تام طول كلام كامقصوداتى لعلى يا خود متاتى نبيس عاشاتم ماشا بلصفیات الناظریر (جرمدت سے اردو ادب کی بے بوٹ تعدمت کے لیے دقف بن ) على دل محصور كيود كيود المستقية التحيد المات وركة دلعس و ناظرین کو زهمت دی گئی - تامم ناامیدی کی کوئی وجهنهیں - اگرنانک خیالی اور جذبات تغزل کاشاعری سیر درگاؤمسلم سے تو تقین سے کم ا کے۔ دن مومن کی قدر ہوگی اور صرور مہوگی ۔ آج کی اس فرصت میں ہما را اصلی مقصد سے کہ قامین کرا کومون فارسی کلام سے رجواردوستاعری کے مقابلیس زیادہ گمتامی میں کمیا ہوا ہے) دوشناس کرمی ، تاکدان کی جامعیت کے تعت بہلوروشن می آمان ان كالجوعة قارسى نشرونظم دونوں مسلل ب اور المسلط ميں كر حرام الدوله حتيم محداحين الندخال كيرابتمام مسمطيع سلطاني واقع وقلعر وللي بين شائع بدا ہے معنی مومن کی و فات کے تین سال بعد اور منہ گامہ غدر سے دوسال

كلام شرمندخطوط و مكتوبات اور تقاد نظر وخطبات كالجمو مهم جوومتاً فوقتاً خود با دوسردن كى فرمانش مصطفح

میں۔ اسی طرح کل جبوعد انسائے مومن تین قسم کی تحریروں ترتمل سے (ا) وہ خطوط بواعفول نے خودکسی دوست یاعزیز کو تکھے ہیں اور جوان کے طوز تخریر کا سیم نو ہیں دم) وہ خطوط ہو تخاطب کی ناقبی اینظر کیستے ہدستے معمولی انداز میں سکھے ہیں یا کسی کی قرمالیش سے تحریر کیے ہیں . رس تقریبطین مخطبے اور دیراہے نیز كا اندادًاس زمان كى عام قارسى كتابول كيے انداز سے ملتاموا ہے۔ ہم برقدم بهيقى فقرات ، تفظى رعايات ، تربيكي وتنيني ، تشبيهات واستعادات کی فراوانی ، مبالغه کی کشرت، مضمون کی کمی اور عبارت کی طوالت، شمایان نظراتی ہے۔ مثلاً ایک دوست کوخط شریعیے کی معددت تکھتے ہیں جس میں . الم سطرول من تمهير من موتى بيد عن ما مصل مي كرمينول سے خدا سمجے ، ال كے طلم وستم تو دركتا را بطفت وكرم بن على آزاد كا ببلو مدنظر مبتاب بيناني آن کل جوان فننز گروں کی جیم انتقات میرسے حال برسے اس کامقعداس کے سواکینہیں کہ" تغضل حسین خال "کونیا زنامہ کھفے کے مشرف سے تحروم ومشرمسا رہوں۔ اصل عرارت ملاحظ ہو:۔

داد بیداد اذی فرقستم ایجاد کم آتش بگاه کم برموا سے جنبی غرکان دامن درا ذیری غایب شعد فت بالاگیرد و گوتاگو فریاد اذ تطاول ای قرم جفا بنیا د که کدد رست سرمهٔ فا نسیاه کن برآب درشت غزه خونوا دمی آلایند تا بنائے استیمال عاق استیکام پزیرد - وشا برمقبول و بینه عدول آب کم تا خوابه جهان آباد با درسیده ام از ستمگران حفا سرشت کرصد با دبیش خوننا بر بادد با درسیده ام از ستمگران حفا سرشت کرصد با دبیش خوننا بر بادد کاسرام کرده اندی که دلدادی و دبی کی دیده ام . . . . . . . . . . . . . . کا و بلندی طالع کیا - بوالهوس نیم کرفلک بکام گردد - و ذر ما نه

مرکش دامم بود .میدانم کرد علے د تفری عبیست توسی نظیم نظریم التفات دد لداری کیست ع اس کے بعد اسل مطلب مشروع کیاہے یعین خطوط میں آیات قرآنی کی تضمین و اصطلاحات علوم دطب و تؤم) کا استعال اس تولی سے کیا ہے کہ ان کے تبحر علمی کی داد دیے بغیرتہیں رہاجاتا۔ بنظرافنضاد جندمقامات کے اقتباس براکتفائی ماتی ہے۔ تکھتے ہیں اس " الذ الكر بمطلب مناع الخرمعند النيم رسيده ايدو مال شنيد انداد دامن كما مس المدالك شنيده بفريب بركارش طع نيكنامى تمى كرايم و ا زنسيم ينون الماعون ميخوايندومصداق تنم خيرامة انوجت للثاس تامرون بالمعروف ميدايت لنساخ سعی و کوشش درا نجاح مرام تمی کشایم " دوسری جھ کڑر کرنے ہیں۔ سريدست، بي - بي المريد المانيشرك بعلام منجام ورست " بادمنت برديد من المريد المانيشرك بعلام منجام ورست از ناخن تدسر فرسود ت بريداريكل مايتى لم اتخذفلانا خليلاميدا الذي جمع مالا و عدده بايدفها نبيدوما مسل اقرضوا الندقرضامنا

مواد سوق زیادت میلین مغر فلوس مداد افواج می یا بده میاده وست احشائے بیچ و تاب حسرت دیدار موسیا تقریر دلک منی ک میر تدمیر ، حوت بدل جسش می دند - برهنایم دا در مان نیست ، انام جرکت مذبیری دارد به خامه را خبیش شری لا علاج "

ایک دو مرس کتوب می اصطلاحات بخیم کدبهت توبی سے استعال کیاہے۔

"عیفت کرمون باعتقاد لاتحرک ذرّة الا با ذن اللّد ستالا

برست ست دباجندی بے تعلقیما علاقہ سطرلاب افسیم تاشا

دردست ، ارتفاع شمسی شا برسی طابع اختر شناس بندادی

و تسوید البیوت ، دلیل خاخ فرا بی این ضعیف ینیان سست

اساس و فی الجمله تا آفتاب کی نشیند از مدرس رصد بندان

اساس و فی الجمله تا آفتاب کی نشیند از مدرس رصد بندان

بری خیزم و قطرات اشاک ندامت بشمار تو آبت درد اس کرماد

ا ذا ظ خط کشیده برغور کیجے اور کیم موہن خان کے وسعت علم کی دا در یہے۔ یہ یہ امر ملحوظ دید کی اورافیا و یہ امر ملحوظ دید کی اورافیا و مرازی کی بیده دری کرتی ہیں۔ دہی عاشقان جھیڑ تھیاڈ، وہی شاموان تعلی نودستانی جو نظمین ہے ، نشر میں بھی موجود ہے ، ایک حکر فرملتے ہیں۔ نودستانی جو نظمین ہے ، نشر میں بھی موجود ہے ، ایک حکر فرملتے ہیں۔ سامت معشوقان مزاجم و بامد نیا دمند یہا ہے احتیان ماشق و فاشعامی اما فیرت مندو بندہ می گزادم الاخر مدارلین

ملینم در مرکست نفرنسرا میر وطوطیم برم رشکر ایم منقادنک مید در مرکست نفرنسرا میر وطوطیم برم رشکر ایم بعشق شرب در منافع مفلام در مینانشود که بزندال بلا بستاند و فرمادم بعشق شرب ملنی محتد که در شکرین و قف برویز گرداند "

فلى كارتك الاحظم الور

« از قدر ناشناسی وسخن نافهی پیکسم فردیا دنست و جوابر زوا برم دابشیرگی نیزدوز با دار نے گردکسا دا نقد دنه نشسته طوفال آوی ادمتاع تخته بندین تواند بردن وزبگاد ناروائی آنجال مزلست که غبا دم رمر ماد آیکنه ام را بجلاخوا بداً وردن - کیفیم البکلاه بیر زال نی خرندوا ذیاه کنعانی سیم قلب بم نمی برند - بااعی ندید بیشما تهید سیم تا میدی آنداد بیست "

بندسوں کی ندرت اور زبان پرقدرت کے ساتھ اپنی تعربیت ہیں۔
جسش بیان اور زبانہ کی قدر ناشناسی ہر اظہاد تا سف کس بلاکا ہے کہ
بے سن خمۃ مومن کی ادبیت کی واو زبان سے کل جاتی ہیے ۔ کون کہہ سکتا
ہے کہ ناقدری ابنائے دمر کے متعلق ان کا ایک ایک فقرہ آئ بھی لفظ بلفظ

صحی نہیں ؟

بہاں ہم اُن کے ایک خط سے جوایک شناسا کو اپنے ہندودوست کے بیٹے کی سفادش میں کھا ہے جند جلے نقل کرتے ہیں جن سے مومن کی و ضعدادی اور اُس زیارہ کی دلی اور ہندوملم تعلقات کی کیفیت بردوی برقی برقی ہے۔ او باب انصاف دھیں کہ ہوت جیسیا مومندا ورحای جہاد تفی منس اہتمام و مبالغہ سے ایک غیرسلم کی اعانت کے لیے ترغیب برگری کرتا ہو مشرا کملک برسفا درت کہ آشنا ذادہ ام لالہ شیام تعل در رسالہ ہو اُس مشرا کملک برسفا درت مبائد مار فالہ آ ان لا ذمت والا وصفت مفی ایک برا مارک بنا و شوی تحریب منا میں میکندوجیم آن دادم کر بہرکا دی دارد و بہرج التجاآر د منا دولئ ولطف فرمائی بکا دورا ید "

خون اگراسی طرح تفعی واستقصا کیاجائے تو بیٹمادمفید بہاوکل سکتے ہیں ، مگر مفہون کی طوالت کے وقت سے نظرانداذ کیے جاتے ہیں ، ان کے وہ مکا تیب ہوتسم دوم میں آتے ہیں ادبی بطافت سے خالی ہیں ، اس لیے ان کا نقل کرنالا حاصل ہے ۔ دہے تقاریظ وخطیب وہ زیادہ تفرائی ہیں ، یاا حکام نجم واصطلاحات تقویم کی وج سے تناق ۔ اس لیے بحث سے فارق ۔ اس لیے بحث سے فارق ۔ ان بیٹم کام نظم ، ندرت و دلا ویزی کے لی اطسے خاص طور پر و دورائتنا متحق توج ہے ۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سطور ذیل میں اس کے خصائص سے منفسل بحث کی جائے ۔

ريوان مومن فارسى متعدد دردييت وادغز ليات ، قطعات مايخ متعدد دردييت وادغز ليات ، قطعات تاريخ

رباعمات اور ایک مخصر شنوی برشنتمن سے ۔

قصار موشن نے اددویا فادسی پرسی اہل دنیا کی مدے کوئ گوادا نہ فصار موش کی اور دویں ایک قصیدہ دریاد ٹونک میں حاصر نہ ہونے کی معذرت میں اور دوسرا دا جرات سنگھ کے شکریویں صرور لکھا ہے ، باتی سب صدونعت و منقبت میں لکھ کردا دعقیدت دی ہے ۔ بی حال فارسی قصا مدکا ہے ، جن میں جارنعت مشربیت میں اور دوا ہے مرسند (امام) سید احمد صداحب دائے برمایوی کی منقبت میں تریہ کیے ہیں۔

قسائدکو پیم نظری جامرمتبادد بوتا ہے وہ ان کاحن عقید اور رجسش تدمیب ہے۔ ایسا معلق موتا ہے کہ جسش اعتقاد کا ایک دریا ہے جوسش اعتقاد کا ایک دریا ہے جو امدا جیا آتا ہے ، حس سے ایمان تا دہ اور دل شکفتہ ہوتا ہے۔ ہے وامدا مومن کی پبیدایش الیسے ضائدان ہیں ہوئی جو مذمی خفا۔ روکین

کاتعیم ایسے وحیدالعصراستاد کی جلس درس میں پائی جس کے دو دمان
عالی کی بدولت آفتاب علوم سرعی شعاعیں ہندوستان کے ظول وعون
میں بنج گئیں ، جوانی میں میداحمدصا حیب سے بیعت جہاد کی ، اور بیعت کے
بعد سے آخروقت کے باکیزہ زندگی بسرکرتے دیے ۔ وہ عقا مداہل صدیث
کے قائل تقے اور احبیا کہ کھا اس حب سامی باد کا رمومن کا بیان ہے )
مولوی اسماعیل وہوی کے ہم خیال اور ہم جلسر تھے ۔ انھیں اسباب کا اثر
مقاکران کا دل ہمیشہ ذہبی خیالات سے معمور دہتا تھا۔ اہل صدیث عموماً
تقشف اور خی بدولت بدنام ہیں ۔ مگران کے نعتیہ تصا مدکود کھو ایک
تقشف اور خی بدولت بدنام ہیں ۔ مگران کے نعتیہ تصا مدکود کھو ایک
ایک شعر فرط عقیدت اور جوش محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک قصیدہ میں
ایک شعر فرط عقیدت اور جوش محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک قصیدہ میں
ایک شعر فرط عقیدت اور جوش محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک قصیدہ میں
ایک شعر فرط عقیدت اور جوش محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک قصیدہ میں
ایک شعر فرط عقیدت اور جوش محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک قصیدہ میں

بهی متاع کرجانست داک امیدمدار بهای کسیرخاک استحسته مراد بهای کسیرخاک ال مجسته مراد

بی سے می جسرها صورت استان مندن سا مهم دورا نیان خسسلنواتاد ته مال دارم دینے ملکت فینے دارم نمی دہم بہ تو آتراکہ تھا ہم افتیاندن کرنا کروئے اوصد میزار حال دارد

جسداقدس کے سامہ مذہونے کی نئی توجیہ سنے: -بنود سامہ اس کے سامہ درسام نے اور سنت مساولیسٹ شہرت اوا

ترميت المحظم عود-

بسوخت برق برماکرنید ادارے بود اگرکسے بدل اورد دست ازنار بعن حضور کے احتماب کا یہ عالم سے کہ اگر کہاس کے کشت زاد کود کھ

له ناصرمبیب معاصب دلیل ریاست دیباً مولدی عبدالنی دکیل سیمتالدد کصابز اورمومی خان مرحم کے حقیق نواسے میں اور فقیر برعنا میت فرماتے میں۔ جینا نیج انحدوں نے فقیر کی حربی برمومن کے نقش مزاد کے تحفظ و دوستی کا دعدہ کیا ہے۔ کسی کے دل میں زناد کا دورا بنانے کا خیال آتا ہے تو برق تام کھیت کو کھیت کا کھیت کا کھیت کا کھیت کا کھیت کا کھیت کا کھیت ہوئے کا خیال آتا ہے تو برق تام کھیت کا کھیت جا کھیت جا کہ خاک سیاہ کر دی سے دویا دہ بنے کی وجھی مومن کی ذیان عقیدت ترجمان سے سے نے ۔

د صوندلی عی اس سے آرسے سے بلاک بوسے ۔

استمداد کیم موسئلس ادباب مدیت کامسلک جرکیم موس توسات استمداد کومانز بلکفنروری سمجه سیم می و اور ذات دسول براستمداد کا حصر کر شیم س و اور سینید و -

ترسطين اقديك يا دسول الله " تيم اذان قرآ نرنمى ليستدم نواد كي المديد الكه الله الله الله الدوندا كم المدود الكه الدود المداد وندا كم متعلق أس سيع صاحت بيان بل سكما سيع اددو

كمشهودنعتديصده كاشعر بحى مين نظرد كلفير

اگر کے مددسے یا محد عربی سفیرمرک مہدم کونعرہ الکوں علم غیب نی مسئل مدت مدے مایہ اسٹراع دہاسے مومن کا فیصلہ می الافظہ علم غیب نی مسئلہ مدت مدے مایہ اسٹراع دہاسے مومن کا فیصلہ می الافظہ

ميو: ۔

یس است سوداد سیاد آن می این می که دا دد از بهر مال توملمش انخفنار ان نزاعی مسائل برجن میں فرنقین سے مدست سنے افرا طولفرنبط مدا دکھی سبے نفیاً یا ا تباتاً محدث کرسنے کی مزمنرورت سبے متر موقع - تاہم بردکھانا

سله اسی شاعرکا د دسراشعر پیموا در " تغا دت ده " برغود کرو گداخت بنی تو" بدعت "جینا نگرفلی وس نمی کنند زمیما سیست ته استمداد"

ہے کہوش وسن عقیدت میں اپنے مسلک کے عدود سسے عی آگے کمھیاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں و وسرسے قصیدہ کے حید ستعربال حظمول : ۔ مثل تذبهك فرص وتعتدير مم كرده نستان أفرنيش ماناض یا توفسرق والا فرق است میان آفریش امتناح تظیرکے بادسے میں مومن اس سے زیادہ کی کہسکتے تھے ؟ ايد موقع رود فلك كى ايك عبيب مذمى توجيه فرماتيس -جهاستیزه بمن مبندو قلک رانست مراشنده زیمسمیل من بسوت جها د يعن" مندوسة " ولك كوميرا منوق جها دمعلوم موكمياسي المي لي میری دشمنی دیگرلسته دمیتاسیداس میں ذرق مجرمدا بغنهی کرجذبر کی دمج ان کے جسش مذہبی کا افریحیا) ان کے اندر اس قدر تھاکہ سبندو ستان کے ارد ویا فارسی شاعریں اس کا عشرعشیری شکل سے ملے گا۔ ان كا ما حول ندسي عقاء ان كى فطرت غيورهى ، ا و ران كا عبد حكوم عبرالله کے لیے محت ایم اشوب تھا۔ دہ دیکھ دسے تھے کی طرح اجانب کا اللا حكرت على كے باتھوں تھو دسے عمد ہن سلطنت اسلامی کے قعر کی امنظ سے است فی کی اور میدرکے تخت کا دادت غیروں کا وظیفہ توارین کیا، المحسين قدرت كى طرف سيرا تنكس كل تحسن الربعيرت سيركام لياتو عين تقاصلت تقاء انعين فداني عطاكيا عقاء المونيات در دیے ہے جین کرویا تو ہاکل موافق اسید تھا ، کی وحرفمی کروہ علیم کنو دسجية تقرا وركومفت تقري توننائه دل تقاجده ره كحان كولم سيشم بن كرفيكتا عقام ملاحظه مود-مان من وحان آفرسشس ای عیسویاں مدید سماند

دَاسِيم سران آفرنيس ناخن كربنان آفرنيس فارغ ترفغان آفرنيس ازبهر امان آفرنيس استفتنه نشان آفرنيس

گذاد که با نمسال گردیم بمخنود گره زکاد و فرسود تاجیت در محاب ناز باشی مومن سنده محربان عربی برخیز که شور کفر برخاست برخیز که شور کفر برخاست

یر تفسیرہ اور دوسرے قصا کر عربی اور دیگر اساتذہ فارسی کی ذہبیوں میں لکھے گئے ہیں ، اور اس میں تو موشن نے خاص طور پھسیو عرفی کوبیش نظرد کھ کرطبع آ ذما کی کی ہے ، موشن و غالب دواوں اساتذہ عمر کی ذمینوں میں مکر کرتے تھے ، اور حصقت میں ہے کہ اوبی حیثیت سے عالب ذیارہ کا میاب ہیں ، گربیم اس وقت اضلافی بہاوی بحث کرنا عالی تا مرکا عرفی کے بی دوستعرس نہے : ۔

عی این بین براه برای سے بی اید برای سے برای سے برای سے در در برای سے اور در برای سے برای سے در در بان آفرنیش در در در بر عنا بیت توعوفی کرنے در در بان آفرنیش برخیر کرمشور کفر برخاست اسے فقنه نرشان آفرنیش

مومن کے اشعاد مندر حربالا برصے اور بتائے کہ جذبالی کاس سے بھو
کہ مثال کہیں اس سختی ہے ؟ دوق سے جن کی عمر مداحی اور لا برگری میں
گزدی ، کوئی کیا توقع کہ ہے کہ غلاما نہ ذہنیت ہمیشہ ایسے ہی نتائج
بیدا کہ تی ہے ۔ تعجب تو غالب بہہ جونسبتاً غبور و خود دار تھے ، مگر
بیدا کہ تی ہے ۔ تعجب تو فالب بہہ جونسبتاً غبور و خود دار تھے ، مگر
مخر مرف امرائے اسلام بلکہ حکام الگریزی کی جا بلوسی کو طفرائے
امتیاز سمجھتے دہ ہے ۔ نعب ومنقدت کے معدود دے چند قصائد کو جونہ اس کے بیت
کران کے خیم مجرعہ قصائد فارسی کا میں جو بھائی حصتہ اسی قسم کے بیت
اور مبالغہ آمیز مصابین سے ملو ہے ، جو عام گذا بیش " قافیہ کو لائے کے اور مبالغہ آمیز مصابین سے ملو ہے ، جو عام گذا بیش " قافیہ کو لائے کے اور مبالغہ آمیز مصابین سے ملو ہے ، جو عام گذا بیش " قافیہ کو لائے کے

یمان عامة الورود ہیں، مجھے غانت کے ایک باکمال استاد ہونے سے
ہیں نہیں، گرانصا ف سنیوہ ایست کر بالائے طاعت - اگرایا
"الهای کتاب "کا سرمائے کمال ہی مضامین ہیں تود النے برجان شاعری
مزید تعیب بلکہ تاسف ال نا قدان فن برسے جواسی قسم کے متاع کا کم مزید تعیب بلکہ تاسف ال نا قدان فن برسے جواسی قسم کے متاع کا کم کے باوجود کلام غالب کو سرمائے ہوست وطن اور صحیفہ آزادی ملک قراد
دیتے ہیں اور ان کے عشقہ و فلسفیا نہ اشعار سے سودائ اور ہوم دول
کامضہ ون افذ کرتے ہیں۔

ت رہان ہواب من اذکر تعب کم اور اسے ایک اس کے برخلاف مومن کے قصائد پڑھے تو عالم ہی دوسراہے ۔ ایک ایک شعران کی ایک شعران کی ایک شعران کی حیات سے تطابق ضیح دکھتاہے ۔ مولوی اسماعیل نے سید احمد صاحب کی سرکردگی میں کھوں کے مطالم اور درا زوستیوں کے خلافت بی میں کھوں کے مطالم اور درا زوستیوں کے خلافت بی میں ہیجان بیدا ہوگیا ہے میں عمر کرنے کہتے ہیں ہے۔ اسی دلولہ کا نیتے وہ قصید سے ہیں جن میں سیدا تحد صاحب کو مخاطب اسی دلولہ کا نیتے وہ قصید سے ہیں جن میں سیدا تحد صاحب کو مخاطب کرکے کہتے ہیں ہے۔

بیام دبلی ویران بخرت این ست که اے ذمقدم تو مرخم ابر نورسوا د
بیا دو کره الکا فروں جو ماہ تمام تمام ساختہ کائے کہ کردہ بنیا د
اس کے علاوہ ایک فاص وصف جس نے موش کی انفرادیت میں جا دھیا کہ
لگا دیت میں ان کا است نناء واست علائے طبیعت ہے۔ وہ سی امیر
کی تعربیت کرنا ابنی بے نیا ذی کی ایا نت ، اورکسی استا دکی تقلید کرنا
این بی می تا کہ سمجھتے ہیں بعلی توسنتہ الشعرا ہے۔ اس میں بھی
سلہ المنظم ہوڈا کہ محمد میں بعلی توسنتہ الشعرا ہے۔ اس میں بھی
سلہ المنظم ہوڈا کہ محمد کی مقدم اُدود دوان خالت مطبوح نظای لیا ہوئی کی ایس میں بھی

ووکسی سے بھے تہیں ، آئی بات بیسے کروہ اسے کومدے اور قدم سے بالاتم مبانية بين اور واقعي ان كى غيرت مندطبيعت كالقنضا بحي محما اشعاد ذیل ہمار سے دعوے کی شہادت کے میے کافی ہیں۔ زفز نغت توطرف كلاه مي مشكم حينا مكردادم ازا وصاف المراكار منم كمنست نظيم مهم ستروديار ملم كانيست فريم بيع قسران زمال متر دفيترام بروشاع ان بجوشعاد رز باقشرده ام اندرطراق طعن کسے زفرنسبت جول من مسكم دكى را دسد زنسیت بونان دس برادان عار بحيرتم كممنم ماية كدام استاد شماعدیل تناگسترتویم نه . بود كرا تأسل مذه توليششن كنم تعداد متم كرفرود بوفراس واحظل رمرا اكرشنير سيطرانس كركرده أماكاد ىزامتىمىتى ازىندگان بودسە كمامي طريق سخن المسلف ندام ياد ن گریخنده ام آیدهما سدسے تحدید مرا ۱ ز ایکریتقلید دیگرال استاد برارمرتبه شاگرد ایدن ا دلی تر فاستشميكويم وندارم باك متم امرود فهسهمال سخن رمنه ام تكيين كحيالا يد کے یہ دیاں دسمین خات الودس كرمهست من قورستيد الوالفري كرز زرسستان سباك مى بكويم زقدر خسيا قاتى ميرتوال كردميتم زاك عزمن كمال تك لكها ماسية - برهيم بي د تك تماياب ب یہ توان کے قصائد کا اخلاقی پہلوتھا ، ادبی نقط نظر سے تھی ان كايار بلندسب مناسب معلوم بيوتاسب كم قصائد كخصوصيات كو ہم ذیل میں سلسلہ وارسیان کریں ۔ (۱) متسبب من مضامين عشقيه و ذوق تغرل مومن بياس فكر

غات ہے کہ قصیدہ ریمی عول کا دصو کا ہوتا ہے۔ اردوفارس دونوں سے أن كريهان من انداز سع مثلاً فقيدة نعت كى تشسب س كيمين مينال دود زيم كرس بناماري مؤمنال عزدادد و زعماری كنعصرت نظاءة بمكيدا برى فغال ززكن دف اوكرضلق دا خلام آفك ندارد مسرفر مدارى مركم بهاست متاع دفاكرديم میرده ایم کسے دامیری کیلے فالمصدانسياء دمكرمنا جارى مم فلك كرده ظلم استنداك دادم ازعشق ظاسلم كرا واد مان غمناك وديده نمناك دل بریان و خاطرمالیس ۲۱) زارنالی مشکایت فلک وگزروزگار کامتمون شعرام کے بیال عام ہے موس کے بہاں ر دنگ می نہایت سوح سے قصیرہ نعتہ وعرفی کے جواب میں تکھا ہے کا مناحظم وو ۔ بن بواب عدم بود وطالعم سدار كحاشدانكم ذانطا دبطف ليل نباد كي مشداً محرّبهن ما و بودا سي عمار كحاشدة بحرفلك برمراد مامى كشت كنون حوسنك بررش بود الود سرقرار مرم كربات ديباندا دسيرا وامش كنون نت مة در سردر در تاسوفار دلم كرغمزة حانال قدنك دالست زود چوں کئے میروم درخاک رمینین ست گردش افلاک أنيناتم كمشعله وفاشأك باتب د تاب آتش بجرال رس مومن کے قصائد میں اگرمہ فالت کی سی تی اورصفالی نہیں ، تام زور وجش بیان میں و کسی سیکمنہیں بنصوصاً جماں اعتقادیات کا ذكره ياالي تعلى كاميان سيغمادت كازوروشكوه ويجوكرت كرارسكم مبكامه كاسمال آفكول كرسامين كيمارا البرين منقبت بين لكعتري

سوزد بداع حسرت المنافقاب كرد سياه ترز دل كافرا فتاب

سام ملك ستانان مثل دننداد ماد تما تر دادگرامسال می مگرد داید السيرطيع روائم رواني انهار عقل ہمہ دان آفرسٹش مے ماہ تزان آفرمیش در کام در بان آ فرسیش

ہے رامبر روان آفرنیش بازار زست گرم و آدم دلال دکان آفرنیش ان اشعار کو پیرم کرا تداده بهوسکتاسی کر زور بیان کے علادہ اُن

رمى وه الشعاري اصطلاحات علميه كمنزت لاستيس رويكملي اصطلا

بغرشعدا آب كه رو بحرخ تها د يقتكم ادعيركف الخضيت دااوراد كمال كمفركم رادر طلوع عقرن ا

كرسميكاه نردسه دعاديب بحشاد

فغال كرباضم ودادباذى اين قراد

بمنبرك كرخطيه بنامش اداكنن بنيد تواب مم شب مر ترعد في او تقسيرة تعنت: ـ

كنون كهرشيخ زباتم كرفيت غالم دا ا گرشود زیشرفهاست سبتم آگاه غلام فكرنطيقم لطاقت ارواح در محت داکش تو تا دال

مع رّمی توبها دعشقبت برلقمه زنوال تعمت آد

بين قطره ندنان مياده تو

کے بیاں روانی کی تھی کمی نہیں ۔

زنان ریرهی مونی میں ، اس میے میکنکفت برمگراستعال کرمیاتی س

برطالع ومن ادتفاع شمس كحا فلك زمنطقه رشتم كريسة بسينه كرخلد شنسس مادر كيتي براستى نبود نرق دالتيام فلك بنام قرعه مرا بو دغیریا دی تر د

بنود كم بدلم داغها زخال زیاد وكعنن مرابه غيرغلطب كسورراه نها بدية تسمت اعلاد معفظ و دوسى الشي كنت صرب الر جريدارج تضعيف كس ندارد باد كرفية مجت منصيف حمم جذر اصم ده) تواكيب حيل ميل رع في كيرواب من بيلاتفسير حواتفول ني تركير كما ہے، نا درا در لطیعت بیندستوں سے بھرا گیا ہے۔ جن میں سے اکتران

به ماندگی سیاده برترکت ترسوار بطرزتهم يمتم كرمى كسنبدا قرار باشك ماتميان وبسوترسع مزار بردرفستانی نیسال سردیش ادرار بریا تراسی خاروم یاے آبردار

كه اي ادخاص بين، صيد: مسعى ناقر سيے بيس د ديدن قسس جُرِف بادكه امكار رمز بإ دار ز بمرك ملح حوانان ولعش بيے وطنان مرة زنتا دى تطعم برست كوم ريز بربخ دشت توردو بردادی دست بطفل زازه به مکتب رسیده کفش بنرار ناله و یکوف میکند تکرار

اُد د دینو. لی سرایی میں مومن ایک متنقل طرز کے بالک بيس بحس مين كوني مشكل مسيدان كاممانل ببوگار ناز كخيالي اور مدلع الاسلوبي ميں جوان کے تغزل کی امتیا زی خصوصدات ہیں، أكركوني دومسراتخص قابل وكرنظرة تاب توده مرزا غالب بيبيكن يا نا قابل ترد مدحقیقت ہے کہ موتن اس صفت خاص میں مشرک خالب بير يهم بسيل كسرة اضافي وسم بطري كسرة توصيفي "بي اندازمون ی غزامات فارسی میں بھی تمایاں ہے ، وہ مضامین عشق و وار دات محبت كواليس ناذك اورنا در اسلوب سيريان كيتيم اورخوالات مے میر معیریں وہ بطعت سیدا کرتے ہیں کہ بے ساخت دل سے دادگلی ہے

مهين كهي اين مقسود كواس طركية سه ا داكسة بين كرفي طب اسي اینافائدہ تصور کرتا ہے۔ بیرحال دن کی غور ل، تغزل کی بوری ترجان بدتی ہے ۔دسےفلسفہ وتصوت ان کوکوئی عزل کے صدودس شامل مانے یا نزحاسني مومن صدود مغ ل سے خادت ماسنتے ہیں ، اسی لیے یہ مضابین أن كريها ل الشاقر كالمعدوم كاحكم ركفته بي - صرودى معلوم بوتاب كريهان تمونة كے طور تریخ زلیات سے جندا متعاد نقل كیے مائیں تاكلان كے الدا فركلام بردوستى يوسيك : -غوامم ازدر دفراق توبير فردانه رسم فيحش كنم فاطراز وعده ليتمان ترا در د فراق سے مرسنے کی نئی توجید کی ہے بعنی توسنے جو وعدہ فرد اکماہے اور وعده كركيتيال ببواب ، توس خابته بهول كرتيرى خاطرتيمان كونوس كرول اوركل سے بینلے ہی در دقراق سے ختم ہوجا وں "خاطرا و مدہ يشمان "كى تركيب كن قدريبادى سے -آرد ترال زمال بردرت دردانظا صدوعده محرده وفامحكيم، با میں در دانتطار کی بدولت بابر بار تیرست دروا زست پرستی ابول، اور اس طريقه سے سيكرون وعد باسنے ناكردہ و فاكرتا بدول - اسنے مانےكودعد ناگردہ کے دفاکرتے سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے کردہ صورہ وقاسے وعدہ سے مشابہ ہے اور معزا ایسا دعدہ ہے ج ناکردہ ہے۔ اس میں بطا فت يرب كر تهوست ايات وعدة كرده " بهي وفاتيس بوتا اور عاشق كود "دعدة واكرده" وفاكرتا ب-

اس تدرت اسلوب کی تعربیت نہیں ہوگئ یرانا حمیال ہے کہ ناصح کی تمام میندگوئی تھی تک ہے کہ جال جانا

کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ اس خیال کوکس خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ اصح کرماکہ خرقہ من بخدی زند یا رب نہیند آن سنم حامرزیب دا نام کرماکہ خرقہ من بخدی زند ا غیرت عشق سے سراہن رقب ماک کردیا ۔ فداکے سے اس بھنون محبت كا كمان كرتم التفات من فرنے لكنا -صیاد براسیری ول نازدم صیت صیح گرفت ترکد دیا کرده ایم ما تم دل کواسر کرمے عبث ناز کرتے ہوج شکار (دل) تم نے گرفتار کیا ہے ماداآدادكیا براسی عمراس كورتمادكرك نادال بونابسودی، تواجر حافظ کی مشہور زمین سرسافیا برخیزو در دہ حام کما خاک برمسرکن عم ایام را" میں مومن نے بھی غزل کھی ہے۔ دویین شعرتقل کرتا ہوں:۔ می سشناسم گردستس ایام ا ا ذکف وستمن گرفستم حام ۱۱ تنگ تر برونش کردم دام ما دا د اندست طبیدن کیستمن عاشق این ترسی اور بے قرادی کے ماعرسے نالاں ہے ، اس کیے کہ اس کی وجہ سے جو اچھلا تو دام کے طلقے باہم سمٹ کراور زیادہ تنگ سكسى بنكركه برتابوت من مجتم كريان ست خاص عام ا سکسی کے منی رسمجے مار ہے ہیں کرکوئی مشر ملے عمر نہو۔ مگر مومن کہتا ہے کرمیری سکسی اس مدکو ہنے گئی ہے کرخاص وعام امیرے جنازے پر

گریاں ہیں بیتی میری مالت دیم کرسخف سے قراد ہوگیا سے:۔ تصح كريدس فرسنة بريد بخلوت وحيه بمعل بحادم مضمون آفرسي الاحظر بهو فلوت يادمي جبال دورمشراب جل دياسے كراماً كالنبين كافوف نهيس كبوبكرجهان ستراب بيوتي سے فرسته نهيں آتا ، اسى قسم كاشاعران مغالطه دوسرى عير استعال كي ب محتسب زملى خوست نوسم موس كاش دريا بدونا يدسون عاتما محتسب كويمع كاسنے كى تمكيب توسوي، مكر برخيال مزكي كرمشراب خاذ س فرست منیں آنا۔ محتسب تو فرست عداب ہے۔ بإذكرديدن كوسئة توبجالي قاصد كمفلط كرد برأيسش دوعمفاذما قاصد کے کوسے یا دسے واپس آنے کی کیفیت کس دلکش اندازس ا روز مزازتنل من ابحارمی کند گربا کرطر ذخندهٔ اوسم گواه نیست تنظيري كمص مقابلركروور سیری سے سرسے معابد رو ا۔ گیرم تبسمت کندانکارکشتنم آن غمزہ تربص سیاست گواویہ نظری کی زمین میں جوغز ل تھی ہے اس کے جیندا شعاد ملاحظموں ۔ دھنے اینا مخضوص رنگ کسس تهیں تھوڑا۔ مراكر سنده توازى تم انصنم ديم جيم دورجز اكا د باضادندست حبب دنیایس بتوں نے مربانی کی ، توکیا قیامت میں قداسے دمحت کی امسیدہ رکھوں ۔ كالت كه بتيدن بصرما منداست مردمر ونتواقم گرفست د ایانت ناتوان كى درسيستين شكل بوكئ سيدا ورزوب اورصبرس كونى فرق

باقی نہیں دہا۔ کتنا تا در اسلوب ہے۔
بر فاطرت کیے دگر شتن گناؤں باقد دبیا دغیر نبو دن گناہ کیست
میرا خیال می تمها دے دل میں نہیں آتا، اس میں تم مجمع تقصیوا رہراتے
ہوگر تم ج غیر کی یاد کی وجہ سے الم خود دفتہ ہو، اس میں سس کی خطاہے ؟
سر بریدہ من بائے قائل افرادست ہے گرہ ذجیہ شودن خیسک افرادست
اللہ اکبر ، اس خوشا مدریمی قائل کی جین بیشانی نہیں جاتی کس قد

بے پناہ سعر ہے۔ دلم ربودی و دائم مشکل افرادست مرامها ملا عمرے برای دل افرادست عاشق کومعشوق کی شکل پر دھم آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر تھراس دل نے عاشق کومعشوق کی شکل پر دھم آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر تھراس الفاظ مجھے مقرار رکھا ہم ہمیں کیا جین دے تھا۔ اس تغزل کی بطا فت الفاظ کی وہ ناجہ ت سے لیے نہا نہ سے ۔

ی وضاحت سے ہے سیا کرسے۔ حطعة میزی اے سکی کہ تکی من پیندان مشیر سن شمال افتادت مسیم صنمون کا مومن کا ایک اور وضعریا دی گیا۔

میں کمینہ مسیمی خوش موں کرسب نیر تو کہتے ہیں۔ میں کمینہ مسیمی خوش موں کرسب نیر تو کہتے ہیں

اس فنتن گرکولاگ ہے اس مبتلا کے سیاتھ

اب مم مضمون کی طوالت کے جوف سے جیند شعر بغیر تشریح نقل کرنے کہاکتفا م میں مص

> ناصحا ترک محیت نتوال کرد آخر من بمانم کر نیم یا دیمانست کردد میسنداندهٔ نا ذک دل نود دودبیا میدنداندهٔ نا ذک دل نود دودبیا میزنه شوق دگر باد بمانست کر بود

مشمت اسے نا زبتال یاد کددرعبدتو نیز تغزل تذميب مومن وبيندار بهاتست كربود برمال غيركرية بنهان كسس مباد رشك نون دنم برگردن مرگان کسس مباد غيرونطارة مغسارتو سيرتتواتم ديد مى كشيتم شمع كريروانه وتفسل برود مومن آبنگ حم كرد زسيد ادبستان يس بحال آمده ستايد دوسه منزل يود اس موقعه رسيليم كاشعرونسة تطيف ترب تقل أناشايد لمعل آ زرده میروی زسرکوسے اولیم حوں می کئی تیا بداگرا ذ قعالے سمستي ملاحظه بهو: -درد اسبوئے من تم وجام سبوشد بالمدنى بموسم كل صرفه نداشت تعلی کی زواز دیکھے:۔ مومن ماك مشرتم الكفت اسيركويد مهمتى نظرى حدلب سرنبامتد ذوق شهاوت دوق مردن اگرانست واولت کشتن خونبها جيست كمميراث برجلاد دسد واعظسوك أواب بدني طالعم توان واروں طائعی كافربياغ خلدليسندى نيزال دسد تغزل دل گرفتندوز دلدا درشاتم دادند الجراد ندنهن بهتر إزاتم دا د ند

سخم و فال سخم نیست بیاد از زبان بیره نداد ندرنانم دادند تغزل مومن ازنست زباء كقرصوالبث صوا جنت دورز افعاص ستاتم دادند معنوق کے سے اشق ہونے کا واقعہ خیالی نہیں بلکہ حقیقة اكتر شعراء ريرافتا ديرى سه . نظرى نياك مسلسل غن ل بي اى واردات کو نهایت دکش اندازس سیان کیا ہے . يتمش راب مرد د تركان نمنانس كر درسبندداردا تشييرامن عائش كر بالنحود بيركست عنول درسيش واوراس كم كرتهم نازيه مكترصدطعنه بين ناز جى ماستا عقاكه بودى غرل سے قاربين كومخطوظ كيام! تا بكرخوف طوالت مالع ہے۔ مردم ومشكلسش آسسال كردم تغزل رهم ربازوست حساما س كردم بمعدو خسندهٔ منهال تما رشك ديدم وفرية نيهسال كردم آمتِ مان ودل درس بدعامواتم *مرشاءوا*ته بغربيب ازفلك فتتنه تمامي فواتم حندري كرح فوامى ذمن لية عرفلا تدرت وعده باست كمر بغيرست وفامي خواتم

بيدا دررياه دفا آزمودن ست دشك كخة فزول زحصه المغيرنادكن تعزل الرياسة تا زنين تو دنخسدمهاميا ا ز د در زر حب ان مومن نا زکن ای قسدد فتنه با بکارم مائة آسمال تسياه مكن كنى بيشكم وتكسند مان فداسة تو دثبك مردم براستے غیرو تمیر دیرا سے تو مومن ذباذيس قيامت مراحيم بابت برست كادنداد د خدات تو ترسم كري توميرم وكوبير مبطعت غير جاك سيرده وزكت كسش بمآمر تغزل حمرما حنس كيرسرو كالميه فتدترا ناصح بمرگءمن که جیرتر بسیرمی کند معشوق بمرجاتى تا تم غيرزند سرب درست يا وكحيالي اسے بردگی خسا مذ براحداد کانی رشك سامان مسرت بهم آور ده سيئ غير افغان ست دائ فلك تاذمحاني خط کشیده ترکیبین فاص ندرت ولطافت رکھی ہیں ذمام با براسه برخ انشب بحرم اگرمربیست که عرصد در اذکنی

Marfat.com

بروبروطوت كوت مدعى كيس داه بزاد بار غلط کردهٔ و با ذکنی

طننر

غوض كهاں مك مكھا حاستے مصيدا كراويوض كياكيا، فارسى تغزل میں مومن کا وہی رنگ ہے۔ جو آر دومیں سے حتی کمقطع میں تخلص کی رعایت بھی وہی ہے۔ یہی وہ امور میں جن کی تباریم غالباً یہ کہنا میا بغہ نہ ہوگا کروہ شاعری کے داخلی پہلوا ورنفس تغزل کے متاا سے ایک بلندیایہ شاعوا ورفارشی ادبیت کے کھا طرسے تھی ایک ممتأد استادیس اور ان کے معاصرین میں صرف مرندا غالب بی ایک شاع میں جو فارسی غزل گوتی میں ان کے ہمسر ملکہ نسبتاً اُن سے ہمبتر ہیں جس ، کی تری دجہ سے کہ مرز اکو فارس سے فطری ذوق تھا اور مشق کال تھی۔ مے مومن ، ایخوں نے فارسی یا اُرد و شاعری کومیشہ ور شاعر کی حیثیت ترتبی اختیاد کیا، مذور بعیر معامض بنایا، جولکها دل کی امتگ سے یا تفریج کی غرض سے۔

مومن مے کلیات میں میشتر تاری قطعات ہیں جیمی می یامکی واقعه در کیم گئے ہیں۔ اِن قطعات کی بطافت اور

قطعات جستی ، اور ما دّه باست تاریخ کی ندرت و تبینی میخش کو بے ساختیسین رعجد كردى سے معول آزاد ، تعميرو تخرج تا رنجاوی میں معبوب سمجا جاتاسي مران كى فكردسان اس كومسنات تاريخ بين داخل كرديا عردا فالسير كمتعلق تعص يسطيف مشهوريس بحن سيدمعلوم سيركروه تهيشه تاریخ کوئی سے گریزکرتے تھے، ہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں تاریس كم بير - اور حركيم بي بيلطف بي - اس كرمناف مومن كوتايخ یں خاص ملکہ تھا جبکی شہادت ذیل کی مثالیں سے سلے گی۔ مارسخ

بدخواه خلق لالو اخصر بادرشای تاشد برون جواقل بادر گرگراشد تا درخ سال حبتم رصوان بن خبرداد کزیاع خلد سرون شیطان بحیاشد باغ خلد سمے اعداد (۱۹۳۱) میں سے شیطان بحیا کے اعداد (۱۹۳۱)

تفادت كردوسي مجرى ماصل موكار

ايضاً – متعلق بينتح كابل

برادباب ایمال درآدنیمند نه کافران بزمیت نصیب را در او گفت کرند کرند کافران بزمیت نصیب برا در در سرمومن باوگفت کرند کرند من الندست قریب

(FINT.) 01104

اس کے اعداد ۱۹۹۱ ہیں ، جن بیس سے سرمومن بعن میم کے عدد (۴۰) میں سے سرمومن بعن میم کے عدد (۴۰) مکا سنے ہیں ۔ مکا سنے ہیں ۔

ايضا بمتعلق ببجناك سكودا مكريز

جنگ با مهند وال نصادی رست میره انجام مرکه مشت شود سرح تبل و را مرافکن و گوست سود اسلام مرکه مشت شود سرح تبل و را مرافکن و گوست سود اسلام مرکه مشت شود

اپنے دالد کے انتقال کی تاریخ کہی ۔ کہ خلام نبی بحق پیوست بنائے وض کی تاریخ کی تاریخ بھی ہے۔ ہاتنے گفت ضریح اطہر تعبیب ہے کہ ایک صریح کی تاریخ بھی ہے۔ ہاتنے گفت ضریح اطہر این کتی ائی کہ قطعہ تاریخ ظرار کیا ،جس کا آخری مصری ہے۔ مرغ ہے بال دیر اندرقفس آرفراد معلوم بوتا ہے کہ علائق تابق میں گرفتا د ہونا لیسند شخصا۔
کوامت علی خاں شاطر کی تاریخ وفات ۔ ترکر دیساط دندگی دا۔
کوئی موبری ذین خاں تھے ، جنوں نے بجا بدین سے لک کرفتادی کی اور بھر دوبارہ آکر شامل ہوئے اُن کی تاریخ کھی۔ جوں بیا بد سنوز خربات دربارہ آکر کھی یا دیخ کھی یہ کسست دست و بازو۔ (۱۲۹۸ھ) اور کم لگا دیا کہ دسال یا ماہ یا ہ دو د کے اندر مرجا وُں گا ۔ جنا نج ہماہ کے الاد اُستال ہوگیا ۔

به ما باعمایت ، مومن نے تقربیاً دوسور باعمال بھی ہیں۔ جوصفانی اور از کے اعتبارے متا ذور جرکمتی ہیں۔ ان میں سے ذیادہ ندہبی دنگ میں میں ۔ مثلاً ۔

## تمنائے ج

پیداست کمیش ماودان ی قوام پیداست کمیش ماودان ی قوام پارب بطوات کعبرام ده دریم پارب بطوات کعبرام ده دریم

## وصف فاك مدينهمنوره

یادآندواد مغانی د نخواه آورد مشت خاک و درشهنشاه آورد مشترینان زشوق درگردمرش گونی از مکر کعب مهراه آورد مشترینان زشوق درگردمرش شوق زیارت

اسے انکومر مدمینددادی وحفود بیغام اداکنی بر دستور میندداد دور میندرستان دور

### محيت ايل بيت

انسود و زیان تا امیدی چهول اد زنده بود طرا زدایان قبول با بادار جزاغم تهبیدست عیست در دست من ست دان آل الله با دار جزاغم تهبیدست میست میست در تقلید

گویندبرون ذکفروعصیان نشدم مومتن سندم و محدی وسنی آخره سندم اگرسلان نشدم مومتن سندم و محدی وسنی آخره سندم اگرسلان نشدم مطرافت

من شاعم وتومد شامنشا بى كۆل دكم دېجو د مدح آكابى من شاعم د تومد شامنشا بى اد تاصف د با مال جدلقت بخوامى من يې مگفته ام توخود گو آخم با د تاصف د با مال جدلقت بخوامى من چې د من

اس ملیاس کولیمی حتم کردیدا مناسب معلوم بوتاسه مگرانوس م

Marfat.com

صقیت داخ کردینا خردری ہے کہ دہا کے معاصر شعرار میں (ج شعرائ کو کھتے تھے) موں کھتے تھے) موں کھتے تھے) موں فارسی دونوں سے دوق رکھتے تھے) موں فارسی ادب کے اعتبار سے ( باستنائے فالب ) کسی سے کم نہیں ۔ بلکہ بعض نصائص کے کا طسے جواو پر مذکور ہوئیں اُن کا کلام فالب کے کام سے جی ممتاذ ہے ۔ وقت آگیا ہے کہ ملک اس جامع الکمالات الله کے ساتھ انصاف اوداس کے حقیق میاس کی قدر کرے ۔ تاکمومن کی دوج ور نہو ۔ کے ساتھ انصاف اوداس کے حقیق میاس کی قدر کرے ۔ تاکمومن کی رونہ ہو ۔ وقت آگی خوند ۔ وا ترجا و کمنعانی سیم قلب می میں دور کر بیات ہوں شاہ کا وہ سیر الله کی خوند ۔ وا ترجا و کمنعانی سیم قلب می میں برند یا اعجا تربی میں میں دور کا در اور ایک کی خوند ۔ وا ترجا و کمنعانی سیم قلب می کار در برست ؟

# مولاناصیبانی فارسی شاعروننزرگار کی حیثیت سے

اب حبب كرارياب اقتداركي سيمة وجي سيخوداد ومي كواية وطن میں جینے کے لاسلے اور سے میں بہت سول کومشکل سے تقین آتے گا كحيندسال يهلي المرك اكثرتهرون كي تهذي معبتون اورعلى دادني صلغوں میں فارسی کا حین سکر دائے کی طرح بکٹرت تھا بمسلاتوں بیوقوت نهيس مسندوون مين كاليبتموا وركشميرى حصرات فانرسي سيفامن ففت المصقة تنع مهمن البيام مرسندوا بل ذوق وتطفيس حوبول ما ل مين نها صحت تلفظ کے ساتھ دیمل عربی حلے سین سعدی کے مقولے ۔ جواج ما فظركم اشعا ربطور استنهاد استعال كركية عديما رسايونا فحالما توآن تک مبندوپاکتان میں فارسی میں نشنے تکھتے ہیں۔ اب سے کامی سال میشتر، ملی کتابی تو درکتار ، بهت سے اوگ کی خطورکتابت می تع فادسى سے كام كيست عقر اس سے يؤني اندازه كيا جاسكتا ہے كہاں بهی حبار ادا دی رستهمار سهیشتر فارسی کی معبوست کاکسا عالم ہوگا۔ فارس کا آخا تا ہا رسے مک میں غونوی وغوری فاتوں کی آمد سے ہوا۔ حب سلندم میں قطب الدین ایرک تخت دلی تھکن ہوا توفارسی بی دربادی اور علی زبان قراد بالی - بوگ این گھر ملواورگی ويحبتول مين دليي يراكرت استعال كيسقي عقر مركادي دبان كل

الم الم الم

Marfat.com

درجه فادسی بی کو حال تھا ہے متیں نیں اور گڑیں ۔ خاندانوں کوعودے و زوال بدا . مراس زبان كاسكر البطلتام بالمراسيد ووصولول كى مالت کسی قدرمختلفت تھی ۔ مگر مرکز کی مسرکا دی زبان وہی رہی سکندداور ر مادس ۱۹۸ مر کے عہد مکومت میں کا ستھوں نے فارسی تھی راور تھیر مندووں کے دوسرسے طبقے تھی ادھرمتوج ہوئے۔ بیال تک کمفلوں كادوراكي ويوك درامل تركستے اور اُن كى ما درى زبان تركى عنى -سکن قارسی زبان و ا دی کوان کے مہدس جرترفی مبوئی وہ ہماری تاریخ کاایک روسن باب ہے ۔ عہدمغلبیں فارسی نترونظم کوجوعرف تصیب ہوا اگراس کی داستان بیان کی حاسے توہم اپنے مجت سے دور جا چیس مے۔ البت اس قدر ستانا صروری ہے کے مفلول کی سرمیتی میں جوسرمایة نشرونظم وجود میں آیا اس کا اسلونی و اندا زارانی اسلوب اندازسے قدمے مختلف تقاادر مرز کوئی تعجب کی بات ہے منترم کی كيوي مرسك ومردسم كيني نظريال كومالات ، خمالات ادر نظریات کھ اور تھے۔ اس کے علاوہ صدیوں کی خدمت زبان کے استقاق کی بنا براگرمیندی ادبیول سفاسینے کیے ایک الگ ماہ مکال لى توكى عضب بوا مغرض ميسلسله كم ومبش مدت يك مادى دباريهاب یک کرمکومت مغلبے کے دور انحفاظ میں حبب کرترصغیرسندو پاکسی تھوگھر أد دوكا كلمه لمصاماتا تقام كم يؤكر" أتش بإدس "كي يجادي تقيمي كى شعله نوائيول سے برم من ميں كرمى بيدا ہو ماتى تقى۔ انہى ميں مولانا

له سبک بهندی

صہبائی کاشماد سے ۔ مرزاغات نے ایک غزل میں بہت نوبی کے ساتھ اپنے معاصر قاری شعراست دہلی کا جالہ دیا ہے۔ تکھتے ہیں ۔

اسے کہ دا ندی مخت از نکمتہ مسرایان عم بهند داخوش نفسا نند سخنو دکہ ہود مومن ۔ و نمیر وصهبائی ۔ وعلوی آنگاہ غالب سوخہ جال گرجہ نیرز د بہشمار

"صببان تخلص جناب نین انتساب حضرت استادی استادی قدوهٔ کملائے دورگاد اسوهٔ اقالمسل شبر و دیاد استادالانامی قدوهٔ کملائے دورگاد اسوهٔ اقالمسل شبر و دیاد ما برفنون واقعت علوم غربیه مخدومی مولائی مولوی ام بیش سلمه الندتهائی وطن آبائی این جناب مستطاب کاشبرکماتیم

له گستان سخن

میں طبقات انشعرامیں ہے کہ اس سال دا ۱۱ ۱۱ اھے) ۱۷ ہرس کے ہوں گے۔ اشپرنگر کا حساب درست تہیں معلوم ہوتا ۔ منانيس مانها الله عن المغرا ورمولدگ ذين بطانت آئين مفر شايجهان آباد مفظها الله عن الفساد يم يم بمرتبايا يم كموصوف كاسلسك بدرى مفرت عرف فادوق تك اورسلسك

بھریتایا ہے کہ موصوف کا سلسلہ بدری مصرت عمر فاروق تا اور سلسلہ مادری مصرت عمر فاروق تا اور سلسلہ مادری مصرت عمر فاردی کے سلسان مادری مصرت عبدانقا در حبلانی میکنتہی ہوتا ہے اور سے کہ ان کے سلسان کمالات ظاہری یا باطنی سے آراست تھے۔

مان سے ہری ہوں سے اخمی اور دوسرے نذکروں سے می اس کی تاسید آثار انصنا دید ۔ شمع انجن اور دوسرے نذکروں سے می اس کی تاسید

ہوں ہے۔
صہبائی کی تعلیم و تربیت کی تفصیل تو نہیں سلت ۔ مگر تمام تذکرہ نگارُن
کے طم وضل کی تعربیت میں کے ذبان ہیں ۔ اور نو دان کی تصانیف اس ام
کی شاہد عدل ہیں ۔ صہبائی کے استاد عید الندخاں علوی ایک فاضل عصر
اور کا مل دہ شخص تھے جن کی سخنوری کے غالب بھی معرف ہیں علوی کا وان توشمس آباد تھا اسکن ایام طفلی سے دہلی میں سکونت تھی۔ اُن کے علم وفضل
عربی وفارسی کی جہارت ۔ ادب وانشار برقدرت کا تفصیلی بیان تا الصنائی

له گلتان تن علیی رمتونی ملالاه ام عربی و اسی و ارد و بریکیان قدر اورنظم و نظر مین کائل دمها درت دکھتے تھے ۔ شاعری کانمون حسب ذیل ہے مضمون کی فکر کیا کریں اُس کے ذقن میں ہم ہم ہیں خیال سنگی کنج دہن میں ہم دل فم سے تنگ سیند سرایا الم سے قول السے ہیں بخت فنچ مگر اس مجین میں ہم تا ارب بانگ دم کن مین شخص و مراست ماتے گرم ترک بایدا ذیں سنیون با مید از طوبی و آکس زخمیم آوردیم میں واسی سبور دہم در گلمن ما میں اور بعض قائم کنے کہتے ہیں اور بعض نے وطن مورم بکما ہے۔ سسم آثار العسنا دیر بعض قائم کنے کہتے ہیں اور بعض نے وطن مورم بکما ہے۔

یں موج دہ بے ۔ غرض ایسے علامہ روزگا در کے فین تربیت نے اگر صبائی کو جو خورج ہرقابل مح کا بل العمیار بنا دیا تو کوئی تعجب نہیں ۔ سرسید تھے ہی "اس جزو نہال ہیں ایسی جا معیت کے سیاتھ کم کوئی نظر سے گذرا ہے۔ اور طرفہ ہر ہے کہ فنون متعاد فرسخنو دی مشل تحقیق بعنت واصطلاحات نہان دری اور تدقیق مقابات کتابی اور کمیل عوض وقافیہ واسکمال فن معماؤ کی میں ایسا کمال ہم پر نجایا ہے کہ ہرفن میں یک فنی کہنا جائے ۔ کتب اور دسائل قوا حد زبان فارسی اور دسائل علم عوض وقافیہ ومعاجوا سے دسائل قوا حد زبان فارسی اور دسائل علم عوض وقافیہ ومعاجوا سے دینہ تعلیم مطالب بی کمت معان فنون مذکور کو ان فوا مد حلیلہ کا حصول ایک عمر دراذ کے بیں کہت جات فنون مذکور کو ان فوا مُد حلیلہ کا حصول ایک عمر دراذ کے بعد بھی متعسر ہے ۔"

مولوی کریم الدین کا بیان ہے کہ فارسی بیں بڑی قدرت دکھتے ہیں ہما دے ذمانے بیں متب فارسی سے مثل اُن کے کوئی ما ہر نہیں ۔ تمام کتب فارسی برعبورہ ہے ۔ "مولا نامہالی منشی عبدالکریم (کریم الدین) کے ہم عصر میں۔ اور نشی اپنے تذکرہ شعرا یس بیان کرتے ہیں کہ یہ قابل مصنعت دبلی میں رہما دے ذمانے میں) فارک میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قابل مصنعت دبلی میں رہما دے ذمانے میں) فارک کے سب سے زیادہ فاصل ادیب تصور کے جاتے ہیں " نواب صدین حن فارٹی الی خال فرماتے ہیں۔" در فنون وعلوم رسمی یا می بلند داشت و در فارشی الی جہارت درس کتب ایں ذیان مصب ارجند۔ دروقت خودش درد ہلی جہارت درس کتب ایں ذیان مصب ارجند۔ دروقت خودش درد ہلی این خوارک الی کر دامرا سے دار الخلاف فربعزت داکھ)

مله مثمع الخبن

صہابی شروع میں بعض اہل تروت کے بیال ہدرسی یا اتا لیق کے فرانق انجام دسيتے دسے ۔ كريم الدين نے اُن كى مليت ۔ ظرافت اور اعلى سيرت كى بهت تعربيت كى به ينهدائه بين ده دنى كالج بين فارسى كے استادمقر مرد ان كے تقريكا واقعددي سے عالى نہيں جب كورتمنت نے طے كما كركا ہے ميں تا بى قارشى استادكا تقرد ميونا حاب تومقى صدر الدين آزرد وفي بتاياكرد بليس فارسى كيتين برسه مابر میں۔ غالب مومن اور صهباتی ۔ باقی داستان محدث آزاد کی تابی سنے۔ کہتے ہیں۔ " مرداصاحب رفالت) سب الطلب تشریف لائے۔ صاحب رمسرہامن سکریٹری کومت انگریزی) کواطلاع ہوتی۔ مرم یا می سے الرکواس انتظامیں معہرسد کرحسب دستور قدیم صاب سكرميرى استقبال كوتشريف لائيس محد حبب كرنزوه أدهرست آستے نت يرادهرسي كئة توصاحب سكرشرى ني معدارسي لوجها وه كهراير أياكراً ب كيول نهي علة و انهول سن كها كرصاحب استقبال كوشون تبیں لانے ۔ میں کیونکرما تا مجعدا دسنے جاکر بجبرعوش کی مصاحب باہر آسے . اور کہا حب آب ور بارگورزی میں رحیتیت ریاست تسریف لائیں گے قوا ہے کی دہ تعظیم ہوگی رہیکن اس وقت آب نوکری کے سکیے أسئين واستعظيم كميم تنهين ومرزاصاصب في فرمايا كركورتمنت كى النمت ماعت تأونى اعزاتهم المعاليون متركم برركون كواند صاحب تے قرما ماکریم کریمی گنوا بنیموں ۔ أين سع فيودس وم ذاصاحب مخصمت بوكرها آئے وصاحب موسو

سنے موہ آن فال صاحب کو بلایا۔ ان سے کماب بڑھوا کرمسی۔ اور ذبانی ہیں کرکے انثی دو سیے تنواہ قراد دی۔ انہوں سنے سود وسیے سے کم منظور نہ کیے۔ صاحب سے کم منظور نہ سکے ۔ صاحب سنے کہا سود وسیے لوتو ہما دسے ساتھ چپو۔ ان کے دل نے دل نے دن نا تاکہ دلی کو ایسا سستا ہی ڈالیں گ

موتوی عبدائی کا بیان ہے کم مولوی امام عیش رصهیاتی کا كونى دربعه معاش مزعقار الخول في مي قدمت واليس دوسه مابار كى قبول كرلى تعدس كياس بهوكي ركيد كيورس كارست الأرست يوه وقي ماكر مدرس اول بنا دیے گئے ۔ کسی نے سے کہا ہے کہ جب دہی کی سلطنت کے باغ میں نزواں کا دور دورہ مقاعلم دادب کے حن میں بہار آئی بهوى تحلى . آثار الصناديد سيمعلوم بيوتا هيكراس زماني ويايه برست برست علما وحكما اور شعراكا مركزهي مولاتا فضل امام مولانافسل مولا تامملوك العلى شمس العلمار صبيار الدين يحكم الحص التندخال إحسال ممنون و تصيره مومن و وق و قالب و تيروعلوى مصباني و آور دوسيفة تغدام وأذا در وكاء التداسي كالمين فن هي عن كي تخصيتين غووي اورسلوني عبدك اكالركي بإدد لاتي تقين اورحن كي صحبتول بي علم ويحت کی بھراب کے دور صلتے تھے مہائی اسی علمی صلتے کے ایک ایک ایک ایک تے اور ان کے ان مثال میں اکتر سے معمومی روالط تھے۔

الم مردم دیلی کالج علادہ تکھتو ادر تعن قدیم تعسیات بھی اُس نہ ملسی ملمی امتیانہ کے مالک تھے۔ مگرافسوس کو کھائے ۔ دیا تقال ب کے ناکام ہونے ہو ہی کو وہ روز بددیکھنا ٹرا کہ فدا نہ دکھائے ۔ دیا تباہ ہوئی اور دہا والے ہرا دیئم اور شہر بارسب لٹ کے ۔ بقول مرزا غالب ۔ دئی کہاں ۔ ہاں کوئی شہر فلروہ میں اس نام کا تھا۔ یوں تو شابی مہند کے اکثر مقابات میں جہاں جہاں وُدا میں سان سٹرفاتھ اُن کو تباہی سے دو جا لہ جو نا پڑا ۔ نیکن دہی برسب سے زیادہ ذوال آیا کہ نزدیکاں را بیش ہو حیرانی ۔ اس ٹرا شوب ذمالے میں کوچ جیلاں کے بافند سے سب کے سب بے قصور موت کے گھاٹ آتا ہو جو نیان فانے میں مدا فلت و لیے کہ جو ایک کوئی کے ایک گوٹی افسرتے محلے کے تمام مردوں کوگوئی کونا جا بات تھا بیٹ دیا جس برفری افسرتے محلے کے تمام مردوں کوگوئی اُڑا دیے جانے کا حکم دے دیا۔ انھیں کشتگان ستم میں مولا ناصهبائی می اُڑا دیے جانے کا حکم دے دیا۔ انھیں کشتگان ستم میں مولا ناصهبائی می مولا ناصه بالی می مولا ناصه بالی میں مولا ناصه بالی میں مولا ناصه بالی می مولا ناصه بالی میں مولا ناصه بالی مولا ناصوبالی مولا ناصوبالی مولا

مولانا قادر علی صاحب مولانا مہبانی کے حقیق بھانے تھے ۔ اور انھیں کے ساتھ انھیں کے گھریں پر پہنے تھے ۔ ایک موقع پر بیان کرتے تھے کرمیں سے کی نما ز اپنے ماموں مولانا مہبانی کے ساتھ کشرہ مہر دور کی مسجد میں پڑھ دیا تھا کہ گورے دن دن کرتے آ بہنے ۔ بہا ہی دکھت تھی کہ امام کے صافے سے ہما دی شکیس کس لی گیئیں ۔ فہر کی حالت نہا یت خطرناک تھی ۔ اور دلی حشر کا میدان بن مہوئی تھی ۔ ہما دی بابت مخبوں کے بغاوت کی اطلاعی سرکا دمیں دسے دی تھیں ۔ اس سے ہم سے گوفتا د بوکر دریا کے گنا د سے برلائے گئے ۔ ایک مسلمان افسرتے ہم سے گرکہا کہ موت تھا دے مربہ سے ، گولیاں تھا درے سامنے ہیں اور دریا تھا دی مربہ سے ، گولیاں تھا د سے سامنے ہیں اور دریا تھا دی

### Marfat.com

بشت پر ہے۔ تم س سے ولگ تیرنا مبانے ہیں وہ دریاس کو دریا میں کو دریا میں بہت اچھا تیراک تھا۔ مگر ماموں صاحب اوران کے صاحب افران کو معاصر کا کہ گو میوں کی اوازی میرے کان میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں آئیں اور صف بستد کر کرم کے یہ میں کرم کے یہ میں کرم کے یہ کرم کے یہ میں کرم کے یہ میں کرم کے یہ کرم کرم کے یہ کرم کے یہ کرم کے یہ کرم کرم کے یہ کرم کے یہ کرم کے یہ کرم کرم کے یہ کرم کے یہ کرم

مفی صدر الدین ا زرده نے حب اس شہادت کی خبری تو بساخہ

سکار استفریب رئیر ساز میلار بر در براید

کیوبکرآدنده کل مبائے مرسودانی بو مقل اس طی سے بیرم موصهانی بو مولانامهانی کی صلبی یاد کادوں میں اُن کے صہرانی کی تصافیقت میں فرزند مقے جوذوق علم اور مذاق شعر کھتے

تے۔ اُن میں سب سے بڑے مولانا سور آوخود انھیں کے ساتھ شہدیداد فرنگ ہوئے۔ یاتی کی نسیست ہیں زیادہ آکا ہی ہیں۔ تاہم اُن کا کوئی کا دنا مرمفوظ نہیں ہے۔ البستہ صہبائی کی علمی یا دگا دیں آخ تک اُن کے کمال فن اور مذاق سخن کی شاہر ہیں۔ یسکن اس کا تیجب ہے کہا اسے علمی وا دبی صلفوں میں ان کو چنداں ورخورا عثنا مرسمیا گیا۔ آج کی صحبت میں ان میں سے معمل اہم تصانیفت ہے انظم ارتحیال عقود ہے۔

ان کی تصانیت حسب ذیل هیں۔
کلیات صہائی تشانیت حسب ذیل هیں۔
کلیات صہائی رجوان کے دیوان اورجودہ دسائل بیشل ہے۔
یعنی رہنے ہوا ہر۔ فرمنگ دیزہ جاہر۔ بیاض
شوق بیام ۔ دسالہ کو قارسی ۔ دیوان صہبائی ۔ کافی ورعلم قواتی ۔

دان مترم کافی گنجینهٔ رموز بجام منظم، قطعهٔ معانی گنزن اسراد دسالهٔ ناوره نتائج الافکار عنوامعن سخن - اعلارائی) مشرح شبنم شاداب ظهیرا مین تفرشی سشرح دساله میمیات. مشرح صن دمشق تعمدت فالطی بیشرخ مقارات نصیراست بمدانی -مشرح الفاظ مشکله شاکه چندیها دیشرح جابرا لحروف شیک چندیها د

مشرح الفاظ مشكله شيك جند بهاد يشرح جوام المحروف شيك جند بهاد شرح سه نشرطه دى مشرح مينا بازاد مشرح بنج دقعه وقوت ميصل دد سراى الدين على فيال آرز و رترجه الدد و حدائق البلاغمت و

مراج الدين عي هان ارد و - برجمه الدولالد المسالي المي كورشحات بعض تے كلت ان ميں تميراا - ۱۳ ادولا الدولي ، باقى سسب

فارسی میں میں۔ گارساں وتاسی نے انتخاب داوین شعرائے مشہور زبان آردہ (تذکرہ) ۔ اور مہندوستانی صرفت و کو کوھی اُن کی آرد و تصنبیفات میں شمار

كليات صهانى - أن كے ذى علم تلا مذہ مولوى محمدین تھے زناظم عدالت اندہ

له یخین د بوسکا کرنمرا - اور نمرے دومتعل دساسے بی یا ایک - واشی ایم کرمینا بازار اور بی دقع کومیهائی نے ظہودی سے منسوب کیا ہے - اگرم کی یہ ہے کہ یہ دونوں ادا دت خال واضی کی تصنیعت ہیں ۔ گلتان سخن شنرا وہ مرزا قادر بخش صابر کے نام سے جیبا ہے ۔ مگر خالب اور نساخ اس کومیهائی کی تصنیعت بیان کرتے ہیں ۔ آٹا دالصنا دید کے با دسیس میسلم ہے کہ اس کی عبادت سرسید کے دوست اور دفیق صببائی کی مگارش رنگیں کو نیتو تھی ۔ بعد کومرسید نے اس بی نظر ثانی کرکے سادہ طرزیں و حال (حیات میاوید) اس کے علاوہ قیاس ہے کہ شاید گا دس می دوا ویں شعراکے عنوان سے ذکر کیا ۔ شاید گا دسی دیاسی نے گلتان سخن ہی کو اتنجاب دوا ویں شعراکے عنوان سے ذکر کیا ۔

منشى دحرم نراين ميرشى احتى سنول الأيا ورلاله بلديوستكونا ميكتعاون اورمنشي دين ديال ديلوى ميمنشي احتى تحويال تلمية صهباتي كي معى سيروااه يس مرتب بدا إور ۱۹۹۱ هرس مطبع نظامی کانپورس محصیار تصبح کاکم تواب سيدهى صديق حن خال اورمونوي عرصين بجرصيب ففسلائ دوزكارساخ اتحام دیا ۔

(العت) دمیره جوام ربطرز سه نشطه دری مرکلیات صهبایی می اس کا يهلا تمبرسيه ا ورصيها في كى تصانيت مشري اس كوخاص اسميت عال ہے۔ مگرمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس برتبعرہ کرنے سینیتر ہم محتصراً فارسى زبان كے اساليب اور بالخصوص سبك مبتدى يرايك نظرة اللة

فارسى ا دب كا اسلوب قدرة برزمانيس زماست كا فتضااور سوسائتی کے مذاق کے اوا طرسے بدلتا دہا۔ سامانی دور میں تمدن میں تكلف اورنصيع كاكم دخل ببواكفا اور فارسي مثاعوى است عبدطفوليت سے گذر رہی تھی۔ اس کیے سیدھے سا دستے خیالات سیادہ اورسکیس انداز س بیان کردسیے میاتے تھے۔ عزود اول کے عبدس تھی عموماً سا دہ مگاری کا حیلی رہا۔ البتہ تصدیرہ نگار اکسرصنعت گری سے کامہلینے کے ربعی مترادفت ہم وزن وہم قامیر الفاظاشعادیں برشنے کئے خوار مہو سے مسلوقیوں کا زمان قصیدسے کا سٹیاب تھا رحس سے جی ت کے قصیرہ مگاد ہیدا سکے۔ ان ہوگوں نے دقت خیال مملائ مضمون ۔ جسی وصفائی بندش پرزیاده توج کی منگویوں کے دورس تغزل۔ تصوفت اورافلاق كى شاعرى كوعودج مبدا - الممنه ما يعدس شعرائك

### Marfat.com

بہاں خیالات بیں ندرت۔ انداز بین لطافت اور زبان بین گھلاوٹ زیادہ آگئ تیمور بہند کے عہد میں بے لے اور ٹرجو گئے۔ اوں آو ان سے بیلے عی سندوستان میں فارسی شعروا دب کا بہت جرمیا دہا بخصوصاً خسر و اور سن کی تغلیقات معدی کے کلام سے سی طرح فرو ترنہیں۔ فیکن تیموریوں کی تعریب میں فارسی شاعری کی مقبولیت انتہا کو پہنچ کی تی تیمولیت انتہا کو پہنچ آئی ۔ بلکہ کہنا میا ہیئے کہ اس نے ایک نیا قالب افتدیا دکیا ج بعدسی ساک ہندی کے نام سے مشہور میوا۔ مولانا سنبلی فرماتے میں و

و شعر کی تاریخی زندگی میں به واقعہ یا در کھنا حا ہیئے کہ متبدوستان میں آکر فارسی شاعری نے ایک خاص حبرت اختیار کی۔ به صدت عمر الفتح کی تعلیم کا افریقی ۔ ما تر رشمی میں ہے مستعدان وستعرسنجان ایں ذبال دا اختقاد آن است کرتا دہ گوئی کر دریں ذبال درمیا بئر ستعراشت است و شیخ قیمنی ومولاتا عرفی سنیرا زی دغیرہ برآل دوستی حرف زوہ انداباشارہ

تعلیم ایشاں پردہ۔

ا افریس به بتانے کے بعد کرد دحقیقت بیعبد فزل کی ترقی کاعبد کے نعد کرد دحقیقت بیعبد فزل کی ترقی کاعبد کے خیال بندی اور مضمون آ فرینی کے خیمن میں سکھتے ہیں۔

می وصف تمام متاخری میں ہے دلین اس طرز فاص کا نمایاں کسنے والا مبلا ک اسپرہے و شاہجہاں کا ہم عصرہے ۔ شوکت بخا می کسنے والا مبلا کی اسپرہے و شاہجہاں کا ہم عصرہے ۔ شوکت بخا می قاسم دیوا نہ وغیرہ نے اس کو زیادہ ترقی دی ۔ اور ہما سے مبتدوستان کے قاسم دیوا نہ وغیرہ نے اس کو زیادہ ترقی دی ۔ اور ہما سے مبتدوستان کے

شعرار بیدل اور ناصرهای دغیره اسی گرداب کے تیراک بین " اس کے بعدمولانا نے اس دور کے شعرا کی خصوصیات میں انداز کی بیجیدگی ۔ ایہام ۔ نزاکت استعادات ۔ حبدت تشبیهات اور تراکیب میرید کوگن ماسے اور مثالیں دی ہیں ۔

والرداعتناني كربيان سيمعلوم ببوتاسي كروه روشس سي تظیری حسین شنانی یوفی وغیره گام زن تقعه اس کایانی در اصل فعها فی تسران ی تفایعی به لود اانها به با ایما به ایران می رگایا گیا <u>س</u>ے ہند وستان میں مجلا بھولا۔ اگرمیر معقبقت سے کہ بالا تراس کے عول کھیکے سيق عبد اعتان كرخلاف عبدالهافي عرفي كرتر مين لكهتا سيركر مخترع طروتانه اليست كراكال درميار مستعدان والرثهان معروف اسست وسخن سخال نبتع آوم بنايند - بهارسه خيال يولغتاني كابيان زياده قرس صحبت معلوم ببوتا بيحس كى تانتيد فقاني كيدنگ سخن سے ہوتی ہے ۔ البتہ اس میں شک تہیں کہ عرفی اور اس کے معاص کے بیاں یدنگ رحدت اور) زیادہ گراہے۔ یہ وصف بقیناً شاعر کی غیر معمولی ذیانت کی صلوه گاه اور ایل ذوق کی دلیسی کامحدسے. قاعد ہے کوئل میدید لذیذ ہم جب سی البے تطیعت میں کوسنتے اور اس کی کہاتی تك يهو شخط بين توقدرة ايك ذين البساط سع د د جاد بهوستين اليكن يى معصب المره مانى اور خيال من زياده محد كى بونى مع توطيعت كوتكدر ہوتا ہے۔ اوركوه كندن وكاه نرآوردن في مثل صادق آتى ہے۔

سانه میرندا عبدالقا در تبیل طعم آبادی (م ۱۱۳ه) شه ناصر ملی مبرسیدی (م ۱۱۰۸) (م ۱۱۰۸)

جن نی بیوا. بعد کے شعرا رکے یہاں شعرمتماین گیا. ناصرعلی بختی۔
اور شیول کاکام اس کی نمایاں مثال ہے ۔ اور کی بحث سے طاہر ہے
کہ اگرمیاس نے دنگ کا آخا ذاریان ہی سے ہوا لیکن اس بی نقش و نگا ر
زیادہ ترابی ہندکا کا دنا مہتے ۔ اسی پر بعد کے ناقدین نے اس کوسک
ہندی ہے موسوم کیا۔ سٹروع سٹروع میں تویہ اندا زمطبوع میوا مگر بالانر

صحع المذاق افراد لنة اس كونالبندكيار

من سب معلوم ہوتا ہے کہ دوابط ادبی ایران وہند تا ایف کی کمر شہابی خراسانی سے سب ہندی کے بادے سی چندسطور میں کی جائیں مرصوف ایک معاصر کے حوالے سے دقم طرا زہیں ۔ اند افکا دواجیاتا ابائی ایں سرز میں برتا شیرعوائل سیاسی وطبیعی بسیر درعوا کم توہم وخیل نجیم ایکا شتن معانی باریک وبطیعت کہ از عالم ماقدہ وجیم دوری باشد متمائل است ۔ ودرا دائے ایس نخیلات وتوہمات و سائل مزبورہ کمر بمنراز اصل وانچ میز اوست از فروع آس می باشدت بیمیعقولات است

من انسان کی بات بسے کہ پیدگی کے با دج دسیدل کی شاعری خیالاً کی نزاکت انداز کی ندرت اور بروں کے تریم کی وج سے اپنابلندمقا کھتی ہے کہ فراکت انداز کی ندرت اور بروں کے تریم کی وج سے اپنابلندمقا کھتی ہے ہیں "آرز و بفقرا ورشیدا اور بہا و فیرہم - انہیں ہیں آگئے۔ نامر ملی اور تبیدل اور فلیمیت ، بان کی فارسی کیا برایک کا کلام بنظرانصا ف دیجھے - باتھ کناکن کوآسی کیا منت اور کئین اور واقف وقلیل می تواس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام لیجے" دوس کیا منت ہوا ۔ خیالدائے نادک ومعالی جگر فرماتے ہیں " فغانی ایک شیوہ فاص کا مبدع ہوا ۔ خیالدائے نادک ومعالی مبدد اس فیوہ کی کھیل کی ظہوری و تقیمی وعرفی و فوی نے ۔ اس دوش کو بعداس کے مبدد اس فیوہ کی منت کا ور مان اس قرار میں ہیں۔ تواب طور می تقانی اس قرار اس کے منال کی اسان اس قرار اس کے نظار کیا ہے۔ اس کی نظار کیا ۔ کی نظار کیا ۔ کی نظار کیا ۔

به موسات و بالعکس، و بے دھایت تناسب تام بی مشرومشہ برا و بیان این قبیل تشبیهات است بطری استعاده که نوعے مبالغه در تشبیهات است بطری استعاده که نوعے مبالغه در تشبیهات می باشد بنتی این سبک بیال بیدایش معاتی ومقامیل ست بسیا رغوبیب و دور از ذین کسانیکه برا و کا دمبندی آشنا نیستند و بهتری نامه کرد بی طرز بیال می توال دا و حیال بندی است کرمنتی و مست و بیا مندی می تشری کرنے کے بعد صب ذیل شعرمثالاً نقل کیا ہے معمت سودن برد کم ذال مرّه تادیخ اند ۔ گریا شعرمثالاً نقل کیا ہے معمت سودن برد کم ذال مرّه تادیخ اند ۔ گریا از باد در درختم بیراین حیثم . (عرقی)

کویا معسوق کی ملکیں تہیں ، سوئیاں ہیں اور عاشق کا دل حس میں وہ فری ہوئی ہیں ایک در زی ہائز ہے سرجہاں درزی صاحب اگریہ) دل کے مکڑوں کوجوڈ کر ایکوکے لیے میرا مین تیا دکرتے ہیں۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کریہ اسلوب تعمود میں سندوا بران کے ذریاب کے ایسان کی میان کے اسلوب تعمود میں سندوا بران کے ذریاب کی اس کے این ان کے اس کو منتہائے کی ل ک سے ایران ہیں دائے ہوا۔ اور صاب کی مضامین وافکا دغریب و دنیق میں ایک مضامین وافکا دغریب و دنیق میں ایک دوسرے سے سنعت سے جانے کی کو مشتش کرتے تھے۔ مگر

استعادفادسی شعرائے مندی الاصل کے طبعاً بدی سیک شعرائے مندی الاصل کے طبعاً بدی سیک شعرائے مندی الاصل کے درنظرصا حب ذرقان وبلند طبعان ایرانی مطبوع وبیندید و نیست دی ایرا شعرائے مذکودا بداً درا ورون استعادات وتشیبات دعا یت تناسب برده اند داغراقات ومبالغم المست کی دور اندی فطبیعت برصد افراط دسانده اید و ایشعرائے ایرانی برافر بوش و ذوق و لطبعت فدرا داد دسے لسبت این سبک دا معتدل کرده ی

انبول نے سبک ہندی کی بیضوصیات گنائی ہیں ،

(۱) پیجیدہ اور دور اوکا دخیالات ، اور بعید و بے بطف تشہیمات و

استعادات وکنایات ،

رم) زندگی کی شکایت اور دنیا کی بدنی

(س) عم لیستدی میں مسالغر ماری

(۱۷) تعلی

(a) میانغرواغراق

یه اندا د نظم می رموقوت نهیں ۔ نترس تھی کا د فرما نظراتا ہے۔ میں بریس کریں کا دورہ کا میں میں میں میں میں کا میں کی

مصنف مذكوركا بيان سه -

"سبک مخصوص مهندی کرتا اندادهٔ دربیان و تعربی آن بسطوش منطق است بلکه توبیندگان مهندی و بالتبی توبید این معربی و بالتبی توبید این عصرتی و روده شده است بلکه توبیندگان مهندی و بالتبی توبید این عصرتی و ری در نشر عربی و فارسی نیزاغراق ما و تشبیهات و استعادات بادد این سبک دراستعال کرده و دراستعال الفاظ و مجالت تصنعات و قیود فی مطبوع (از دم مالا بازم) اعمال نموده و استداله الهلت منطقی نمای مضیک و شنگفت انگیزی تا ورده اند "

اس بحث کی نسبت ہماری دائے یہ سے کہ اگر صِنظم و نشر سی میں و میں میں میں میں میں میں اسے ہوا مگراس دنگ کو ذیا دہ شہری بنانے والے اور مدت تک اس طرز کو نمیا ہے والے ایل ہند تھے۔ بیتا کے نظم نی نفانی کی مقابل سند تھے۔ بیتا کے نظم نی نفانی کی مقابل سند تھے کے نظم نی تفانی کی مقابل سند تھے کے نظم میں تامی کی مقابل سند تھیدی ایران ہی کی مقابل سند تھیدی ایران ہی کی

سله على اكبرشهايي

تخلیقات ہیں۔ ہندوستان میں اسی اساس برایک طرف عرفی مینی نظیری عبدالهم فانخانان طالب كليم وغيره فيسرب فلك عادتين كطري كس اورد دسری طرفت نظامی رمصنعت تاج المآثر) اورعوفی رصاحب لىبالالباب ) اوربعد کے زمانے ہی طہوری رسنش تعمت خال عالی ر دقائع ) وغيره سنيرست الكيرنموستين كير در اصل قد ما وميوطين افحنا دوخبالات كم الوشع كوحيان حكے تقرر اس ليے متاخرين كے ليے بنطابراس كيسوا مياره مزتفا كرانهي افكار وخيالات كوس سيريان ك اور تشبیهات کی مگراستعادات اور استعادات کی مگراستعاده در متعاده سے ایوان سخن کوسیائیں مشروع سٹروع سے کھی تواس دھ سے کہ مینی جنگی ا ورنجياس سيركداس كيريت والسيستيقه مند تحقيد رنگ كافي مقبول بيوا-سكن بعدكومدسية زياده تصنع رافلاق اورغلوكي بدولت غيمعتدل اور د در ا زکا ریپوکرده گیا دیمی زمانه تقاحیب صهبانی اور ان کے معاصری داد متخن وسے دسے تھے ۔

عافيت ب توكما ب خوانى اوراكركونى دلحيسب متعلم ب توفام جنبانى -النى سى بات كو نهايت بيع كه سائد مقفى عبارات اور رُتفنع رعايات کے ساتھیں ڈھال ہے۔ مگری یہ ہے کہ ایک ایک جملہ سے ال کی قدر كلام اورشان كمال آشكاد سے مثال كے لموديران دوصاف والقاب برنظرد المنه وانبول ته الني ذات كه كياستعال كيس ممكاه ديده حيراني مشامة زنعت برئبتاني محصرت فروستسيها كير تنيندل يجنون بولان جادهٔ ده سینیا معلی سیل آستگ دورگردیها عنال سته شهق صحوالو دديها مدريا نوش تمتان عن سمع ا فروز مصامين روشن. جشم رداه حبوه انتظادى عرائس فكز منتاق سيشم اختلاطي منيها سنمكز مرر ذنوسة انفعال نادساني عبادا نكيزرا ديوجنول سمياتي مفروف الهائے عراج سن عهدا في عيز فروش - اس اسلوب كوآب ليندكري ما يزكرس رتماكيب كى تدرت اورخدان ت كى نزاكت كا برحال اعترات كرنا روسه كا - اين خسة حال كى بول تصوير كصنعة من وليستال الله الآل برت بای بائے فاق حواتهم و دست بے طاقت دا برجاک کرسان صبح مستم ۔ اورائی نافدری کا اس طرح شکوہ کرتے ہیں۔ باایک ہمشور

ا سے اس کے اصبیائی کے اسے آباد ادکوکا نٹول کی بیاس بردم آتا ہے اجد آس کے دست بے طاقت کوسے کے جاک گربیاں بین سی اسی کا باتھ گربیاں ماک کرنے میں بیسیقت سے کھاہے ۔

سله مهبانی کی فصاصت کااس قدر تهره ، پیم می سوس رو تود بے ذبان مے) اس کو عجز بیاں کا طعنہ دیتی ہے اور اس کی دور مبنی کا اتنا آوازہ ، تسبیبی فرکس (جفد بے بسر ہے) اس کو ساد میں کا الزام سگائی ہے۔ فصاحتش سوس طعنه كتربياني الابرزيان داشته ومااس بمفلغله دوربيين تركس چنگ سيام كالولاد الشكن او گذارشد ايك جگرم كينا ما سيت بي ك منظم دنیای موس وبدس سے کوئی سرد کا دنہیں ۔ اس کوبول ادا کرتے ہیں۔ اليهيم خامة دل را الدور أتش كاه بهوس دور تركزاشته تا أفت زنگ كروش برسي احتياطئ ادضاع غفلت تخندد - ودامن صفاستے وقت دا از سراس حياه حمص قرا ترداست تاجيدات آنا درطونيش تهست تردامني مذبندد مي دساله تمامترا بوظفر بها درشاه کی مدح میں ہے۔ یا دیشاہ غرب یا نکل یے اختیاد اور اگریزول کے نیش خوار تھے۔ اس کے ان کی ذات سے مادی منفعت کی امپیرتوکیا ہوتی ۔ البتران سے اور ان کے خانوا دہ گرامی سے ملک کے ہرتھیں نے ہوئے امتراز مذہب وملت و ادا دت تھی وہ اس کو كا وى كى اصلى محرك تقى سىم وكيسة تمين كه حيد سال بعد جوازا دى كى حباك بین آتی ہے اس میں مسلمانوں اور مبند ووں سنے کس عقیدت سے بادشا کے معبندسے کے سیلے اپنی جائیں قربان کی ہیں۔ اور و کی حضرت محل اور دیولکھنڈ کے خات بہاد رفال برموقوت نہیں جھیاتسی کی دائی تلشمی یا تی اور کامیو کے تا تاصاحب سے کی جب تلوار اکھائی تواسیے کوسٹ مہتاہ دہی کا

رنيه جا بركا اندا زبالل سنتظيد دى سعملتا بداسه عس

سنه صهبان نے اپنے دل کے آئینہ خان کو بہوس کے دھویں سے دور دکھاہے تاکہ بے احتیاطی سے کدورت کا ڈنگ نزلگ جائے اور اپنی صفائے خاطرکے دامن کو جرس کے کنویس سے علی عدہ دکھاہے تاکہ اس کی دطوبت کا اتم مہدنے سے تردامنی کی تہت تر آئے۔ طرع عليورى تے ابراہم عادل شاه تائ وائی بيا إور کی تعرب کہتے ہوئے اس کی معرفت ۔ اتباع سٹر بعیت ۔ شان دشوکت ، عدالت بشجاعت ۔ سیوت ، سیان دشوکت ، عدالت بشجاعت ۔ اسی طرح صهبائی نے بھی بہا درشاه کی معرفت ، اتباع سٹر بعیت بخنو دی ، عیش و عشرت سخاوت ، سخاوت ، عدالت کی مدح میں مبالغ کے جمرد کھا عشرت سخاوت ، عدالت کی مدح میں مبالغ کے جمرد کھا میں ، البتہ اس کا افسوس ہے کو صهبائی کا ممدوح تجدور تھا ، ورت ابراہم عاد شاه کی طرح اپنے مداخ کو ذروج ابرسے بالا بال کردیتا ، آئے سخاوت کے عذال کے عنوال کے تقد دو آوں کا ملین فی کی خدیل کا موا زیز کریں ،

مهالی

سخاوت درطوفان نحیط عطائی دامن آدروا زمون گوم گرداب د دز طغیان سیل سخائیس وسعت جاه مرمن نگی طرف حراب در نیسان گردیزی کف جوادش دا اشا د ت امساک صدف در انگشت و در بها دستان زخشی شگرفه دستش دا ظوری

سکه غالب نے ایک مگر بری حسرت سے کہا ہے کہ شاہجا کے اسپے شاع کلیم کوسوتے میں ملوا یا تھا۔ میری خوام ش ہے کہ میرا کلام مسویے کے ساتھ نہی کلیم کے ساتھ نہیں کلیم سے کام میں کے ساتھ آول لیا جائے۔ ممنت بخارسه المحيط كفش بمأتخف المنسال أأوردند- وجلال وصلر جودش كرداز تهادكل برآورد كات تقبب كردند حرياب محيطعطايش كومرم وغما رعوصه سخايش وردوم ہوس برسرمایے احسانش تنگ ۔ وكيشروص ارتفائرانعامش كزال ستك ودردورعطايش بشترطول الل كوتاه ترازع وعده كريمال -و در مهدسخالیش فضاستے عرصه آرزو تنگ تراز وصله بیمان . . بیست افراط جودش كان يدخشان راتول دردل افكند - خيال ميتى دستگاس م عتان بمنت گرراعی باتسیخت \_۔ تشنرح عبب بهادرشاه كالمشق كم متدرس طوفان آتاسي توايل فاجت کے دامن موتیوں کی مون سے گردل بن جلتے ہیں زگرد اسب سے اکثر موتی مکت میں ) اور جب اس كى سخاوت كاسبلاب زورارآتا ہے توہرص کے کنوئیس کی وسعست

تستری عادل شاه کا با تقراس فیرد کھلا ہوا ہے کہ اب دنیا میں شکی کہیں ہے تو ماد کا نام کہیں ہے تو ماد کی دل میں یا حسینوں کے بدر دل کے دل میں یا حسینوں کے دہ میں اسے بیٹا دوں کے جو بد میں ما صدوں کی آنکھوں کو ڈال ہے ما صدوں کی آنکھوں کو ڈال ہے میں ماسدوں کی آنکھوں کو ڈال ہے میں میں میں کے عبد میں بیٹادوں سے میں کے عبد میں بیٹادوں ہے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں کے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں ہے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں ہے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں کے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں ہے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں کے میں سے میں کے عبد میں بیٹادوں کی آنکھوں کو میں کے عبد میں بیٹادوں کی آنکھوں کی کی آنکھوں کی آنکھ

حياب كى طرح تحسب جاتى بيعنى مرتصول کی برص آسوده بوماتی ہے گردنی کے تیباں کے ذمانے میں س کے فیاص ہا تھ صدون کے لی مگفت نانی کہتے ہیں۔ اور زرجشی سنگوقہ كى بہارےموسم میں اس مے ہاتھ تھنچے كى تنوسى كى دستا دېر ساي تعيرت بي ربعتی اس کی سخا دیت کے مقلطیس صدف اور عني من الرحير الكي كوير براور دومسرا زربرضيه دكمتاسها مهت کے آفتاب کی حمی کے المسے اس کے ہاتھوں کے سمند مرسمے مهاب أنقى حس كوابرنيسال كيونا سے بکارا گیا۔ اس کی سنجاوت کے وصلے کے دھا دے نے کل کے دیور كى خاك أولانى جس كوكان كالقب دیا گیا۔ اس کی تحب ش کے دریا کا حراب در اصل موتی شیداورآس کی عطاكے ميان كاغماد در مقيقت تد ہے۔ اس کے احسان کے ساحت ہو کا دامن تنگ اوراس کی فیاضی سے

ماسدوں کی بدستی موقوت میونی۔ جو ففل خزانوں کے دروا زوں سے ہا ہے وہ عیب جواد کے متعد لم لكك معى اتنى قيامنى كى كنكتين کے مغد بہت میں طبع سوال کے وقت ما بوسی سے دوحیا رہیں ہوتی و عافرسودن كمايس ودوال سمان كواس كے جوال تحب سے دور شا باته أنى بين أغرب طمآع دات يس وغواب ديھتے ہيں صبح کواس كى يەتىنىلىتى سەكريادىشاھىكىلىم عطاسي مرا د حال موتاسي-جب اس کی عالی بھی کی تسیم لیے ، توشاخ سے کھلے کھولائے تھول کتے ہیں۔ اس میں مصلحت کر اگر عنج التاتوده اينا ذرهى سي تصيلت مبوتا وتحل کی علامت ہے ۔ حب مك ميں قاقوں كے تيروں كامتوريا ہے تو عرسوں کو دھال میں عجرمر کے ذردیاجا تاہے۔ اس میں سے حكت به كرار لا لا كروياما تا او

کی تھیلی بھادی ہے۔ اس کی عطلک دورس مربصوں کے طول اس کا سلم الدوس مربصوں کے طول اس کا سلم الدوس کی عرب تھی تھی الدوس کے دعدے کی عرب تھی تھی الدوس کے دوسلے سے بھی تنگ فضائیت ول سکے حوصلے سے بھی تنگ ہے۔ اس کی دادہ دہش کی کشرت سے ڈوکر کان میرخشاں کا دلت کی فرادی میں میں کی دوست کی فرادی کی موسلے میں کی دوست کی فرادی کی موسلے میں کی دوست کی فرادی کی حصلہ فاک میں مل گیا ۔ او داس میں مل گیا ۔ کا حصلہ فاک میں مل گیا ۔

بخشش كے بوجسے ايك طوف كايل محمك مياتا اور ترازوكي ومري "لا " كى شكل بن جاتى وجوا وكاركى صودت ہے۔ ادحرکسی سنے آ رزو كى ، ادهركامياني أس (آرزو) سي مغل گيرموني ولا و انعام كا بردا سربكها كميا أدهروصولي سنة اس كويتي ك طور برخر مد لها . الرحيال موتی رکھتا ہے مگریا دستاہ کی گوہر رزي ديجه كرمشرم سيعوق عرق ہے۔ اگرمیرا فتاب اکسیرتبار کرتا ہے ردنیا کو خلعت زریں بختاہے للكن أس كى زرخشى كاجوماسيم. اس نے ایک طرفت دریا کومٹی میں الله درا ربعتى اس قدرموني تخيف كم دریا اسمندر) میں خاک آرنے لگی د دسری طرف کان کو مانی کی صد تک بیونجادیان) تعنی جوامرات عطا کہتے کے لیے کان اس قبدہ کھودی کر مانی مکل آیا۔

آب شے الاحظر کیا کہ دونوں پاکما اوں نے ایک ہی موصوع وسخاوت،

Marfat.com

برقلم اعتماما سيداورا بني زنكيني طبيعت سيصفح وقرطاس كوباغ وبهاربنايا ہے۔سیری می ات بھی مرحدیالات کی زاکت تشمیروں اور تعالی کی ندرت اور عیادت کی موسیقیت نے عمیب کیفیت میش کردی ہے ظہوری نے پیلے حملے سے بیتا یا ہے کہ مدورے سے کھیلے ہوسے افعیاض کھ كى برونت دنياسىتنگى دنادارى كانام منظ كياراب أگركهي منتكى یائی ماتی سے تو بدوں کے دل میں سے یا حسینوں کے دمن میں بیمیوں ر تنهی کو محسوس ربدوں کے دل اور حسینوں کے دسن اسے نسبت دیتے مين سننے يا الم صنے والا ايک تطبیق اجتمعال محسوس كرتاہے - اور ليكي ك كى دنكتى كا دا زسے ۔ آنے والے دوجلوں كا يمى ہى اسلوب سے ۔ آور انصاف بيه كم خوب سے - آخرين وه كہناہے تب ممتن ... برنسادد-ظهوري كخيل اورانتقال ذهن كيسا تقصن تعليل كي تعريف نهيم يوكي مطلب بر ہے کے معرف کی تسیم سمیت کے اثر سے غنے تہیں بلکٹ گفتہ بھول کے ہیں کیوں کو عند متھی میں زردیائے رہتا ہے دیکیلوں کی عادت ہے۔ اسی طرح حبب دنتیا میں فاقول کا تیربادا ں ہوتا سے تو وہ توسنے کی بجائے ہوگوں كودهايون مين مجرممركرسونانجنتاب ورنه دريقاكرتراز وكالكيفكة سے ڈنٹری لاکی شکل میدا ہوتی جو انکار کی علامت ہے۔ معانی کے علاق الفاظ كى صناعى هى قابل ديد سه ـ

مہائی نے بھی اس موصوع ہے ہوری قوت سے دادین دی ہے۔ دہ کہتے ہیں کرمدوں ہوگوں کو اس قدر موتی بخشا ہے کرمون گوہر کی دسیے دامن ہے گرداب کا دھوکا ہوتا ہے اور حرص کا کنوال جمعی نہیں بھرتا سے کرظون حباب کی برابر مہوما تاہے۔ اس کے ہا تقصد ف کہ انگشت نمانی

كرستے ہيں كرود كال سے موتی بغل میں تھيا سے رکھتی ہے اور غنج برطعن كرتيس كهوه أدكوهم مي دياست ريتاسي رآسة واستحلول مي آفتاب رہمت ) کی گرمی سے کھا ہے بہائی ہے جوا بہتیاں کہلاتی ۔ اور ولان وصله سے گرد اکھائی سے سی کانام معدن ٹیا۔ در دورعطائی وصلالتيمال راس مين نهايت وتي سيه رست اورع صه كورو اكرم تعيمسوس حقائق كى طرف نسبت المطقة بين تاهم بنطا مرحسوس اشيأ میں مشمار مرسیمی عیرمسوس امور سے مقابد کرنے اپنے مرص کومرایا ہے۔ مرادی ہے کہ اس کے شش کے اٹرسے مربعوں کا مرشد کول ال كريمول ك وعدس كى عرس كالى تحيوال مع وظامر ساكد كريم في اوحر وعده کیا اوسراس کو ایفا کردیا ۔ لہذا اس کے وعدے کی عمولیل سوتی ت ربعی ایل جرص کی تمنا و ن کا سلید مختصر میوکیا ہے ) اسی طرح مخلوق کی أرزوول كى دسعت تميلول كوصلے سے مى تناب سيعتى با دشاه اتنا دیتا ہے کرارز وول کی فراقی منگی سے بدل مائی ہے۔ دونوں نتروں کو بغور موصف كي بعدم صاحب تم اس نتج بربه سنخ كاكراكم على وي ال تربان ا ورکامل الفن سے رہیکن صہبانی بھی قدرت کلام ا وربطف بہانی سے سے میں اس

ایک عمیب بات جو صهبانی کے یہاں قاص طور کھی ہے وہ برہے کہ ایک ہی سات جو صهبانی کے یہاں قاص طور کھی ہے وہ برہے کہ ایک ہی سانس میں بہا در شاہ کے اتباع شریعت کی تعریف جی کہتے ہیں اور فور اُہی اُن کے عیش وعشرت کے گن بھی گلتے ہیں یعیند صلی بطور محد بیش ہیں۔

دوسرسے باب (اتباع سربعیت) سے۔

رنہیں در و نواہیش بادہ دالرزہ موج برا ندام - و برصلات وست اد امرض متاں دا دوج جشمہ کو فردراہمام - برجمت لا تقرادا الصلاۃ سینالا اد امرض متاں دا دوج جشمہ کو فردراہمام - برجمت لا تقرادا الصحف تعلی از دوج و قرام باز داشتہ دبر دمیل لایہ بنت عنب دا از مصحف تعلی سادہ ددیاں دور بی ذامت تربی بادشاہ کے احتساب کے ڈرسے شار برزہ براندام ہے اوراس کے اوام کے اگرسے سرابیوں کوچشمہ کو فرک طون توبہ تام نیس قرآئی ہے کرنتہ کی حالت میں نما ذکے قریب مذج اُ اسک لیے اس فیصرائی ہے کو دکوع و قیام سے دوک دیا ہے اور ادشاد دبائی سے کہ صحف (قرآن) کو صوف باک ہوگ جھوئیں ۔ اسی بنا کیاس نے دفتر رقرآن) کو صوف باک ہوگ جھوئیں ۔ اسی بنا کیاس نے دوئر کو دیا ہے اور ادشاد دبائی در کوحسینوں کے لیب کے صحف سے الگ دکھا ہے ۔ یعنی اب کہیں ہے دمینا کو دور نہیں ہوتا ۔

جو یقیے باب رعیش و عشرت) میں وہ مشاید بھول گئے کمانجی کیا کہہ برین برین برین

أسنے سنے و سکھتے ہیں ۔

ساغ گل اذ نسیم بزمش نبر بزیشراب و مشاخ سنبل اذبه و است مفلش تا در باب و ساغ دا به تواضع حریفال یک نفس اندواکودن آغوش موج سراب نیا سودن و برخشیشه دا برسلیم هے کسا مال کی اند شغل منظوی نی نیا د فادغ برودن و مطلب یہ ہے کہ برم شاہ کی بهواسے کل کاسائر شراب سے بحر و باتا ہے و اور اس کی مفل کے شوق سی سنبل کی شاخ د آب سے ماری سنبل کا در نیریہ توسا غرگل اور شاخ سنبل کا ذکر تھا واب سنے کی ساغ د تعدون کی توافع کے لیے ہروقت موج شارب کی آغوش کھو ہے د بہتا ہے و اور صراحی مے خوادوں کو سلام کرنے کی واطر ہر گھری سرح بکائے دم بی ہے ورصراحی مے خوادوں کو سلام کرنے کی واطر ہر گھری سرح بکائے دم بی ہے ۔

ر مب ) دوسرا مساله دیزهٔ جوا مرکی فرمنگ بنی جوجیته حل نفات برم مشتل ب - اورس -

(ج) بیاض شوق پیام - اس سے ۱۲ ۱۱ هر آرم برتے بیں اور ای شایداس کا سال ترتیب ہے ۔ یہ دسالہ دولا ناصہ بانی کے مکاتیب اور دوسری نٹروں کا جموعہ ہے ۔ سرحوں کے دیباجے ۔ فاتے ۔ کتابوں کی معرطین ۔ اور خطوط انتہائے کا وی و تلاش اور کمال زلگنی ویفٹ کا نتج بہ خطوط استا د (نلوی) ۔ شاگر دوں اور دوستوں کے نام بیں ۔ وقت اعادت نہیں دیتا کہ ان کی نٹر مکاری کے جم ترفصیل سے دکھائے جائیں ۔ ابک خط سے جومولا نا کے اپنے عزید و لائق رشاگر دمنتی دین دیال میرمنٹی ابنی مجومیال میں جومولا ناکو میں کھی اس کے جومولا ناکو میں کھی اس کے دولا ناکو میں کھی ہیں ۔ اس کر تکھتے ہیں ۔ اس کر تکھتے ہیں ۔

ا نام الم جدائی حوف زدن دکان سوق مواصلت کشون است و برش مها جرت است و مرات تمناس دیدا د دوون و در علله که دم مردی تبهواست دو دون و در علله که دم مردی تبهواست دون و اکرون مرات تمناس دیدا د دوودن و در علله که فرق مردی تبهواست دون گاه آفت به ماغ ادبام مراق بود ، کاه خمل افسری فرق آد و دو در مرکاه مراق گذری امدا دکرد مرکاه مراق گذرگان اثنا مقالی تان مقالی تاکسی داخ کران آتش بها جرت برمرسوخ تاند کران تان مقالی دانند و این خود کلاه است ، چرا دسم کیانی واقسکندن تان مقالی دانند و این خود کلاه است ، چرا دسم کیانی واقسکندن نوانند سا

عبرائی کے ذکرسے شوق الاقات ذیا دہ بہوگیا ۔ آج کل حب کہ بے جہری زمان موحب کا میں دیا اور مہے ہے جہری زمان موحب کا مہم دیا اور مہے ہے در اعزان کا کام دیا اور مہا ہے در اعزان کو مسربیاند کیا ۔ ہم صبیع ناکس جو آتش ہجرسے دائع برمسرس اس کو

تمغائے فرسے کم نہیں مانتے۔ اور تاج کیانی اور افسیسکندری سے فروتر نہیں سمجھتے "

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ کہ دوران فراق میں اگر بیام محبت شآتا مع تو وادریقا۔ الہی جیب کے حصول دیدارا دروصول مراد میں دئمیہ نامر فریام کی روائی آئٹ ہجر را بربارال کا کام دسے اور شعلہ اصطراب نامر قبیام کی روائی آئٹ ہجر را بربارال کا کام دسے اور شعلہ اصطراب کوسکین بختے۔

مکتوب الیہ اور اپنے دوسرے سندوتلا ندہ کوانہوں نے حس شفقت سے یادکیا ہے۔ اور اُن لوگوں نے حس عقیدت کا ثبوت دیا مرسے اُس عہد کے یا ہمی تعلقات کا مجمع نقشہ آمکھوں سی شخیج

ماتا ہے۔

ب رخی کرسالم نخوفارسی می فارسی قواعد نید اصفیات کامخصرساله نے ۔ اور کوئی خاص بات تہیں ۔

الا بدیان صهبانی ۔ دیوان کی ضخامت کل ۱۲ صفات ہے۔
اس میں دبیعت وا د ۹۱ فارسی غربیات ۔ ام فردیات ۔ ۱۹ قصائد ۔
ار میں دبیعت وا د ۹۱ فارسی غربیات ۔ ام فردیات ۔ ۱۹ قصائد ۔
ار میان ایک محس شوکت بخادی کی غربی لرستا کی ہیں۔ دیوان کو بغور بڑھتے کے بعد بہادی داسے یہ ہے کہ خیال بندی مضمون آفری کاش اور دقت ان کے کلام کا جو ہر ہیں ۔ فورل میں عمد ما تصنع ۔ آور د ۔
دو داز کا دخیالات ملتے ہیں جن کو بڑھر کرمذبات میں انتعاش یا فکری طالم کی میں خوشی مہدتی ہے جیسے کسی دیا صف کے سوال کو میں نہیں ہوتی ۔ صرف وسی خوشی مہدتی ہے جیسے کسی دیا صف کے سوال کو میں کرنے کے بعد۔ ان کی عشقیہ شاعری بیشتر دوایتی اور افر سے فالی ہے قصا کرمیں اگر جیشکو و و زور ما یا جاتا ہے بیکن صروب سے ذیا دہ میالنہ قصا کرمیں اگر جیشکو و و زور ما یا جاتا ہے بیکن صروب سے ذیا دہ میالنہ قصا کرمیں اگر جیشکو و و زور ما یا جاتا ہے بیکن صروب سے ذیا دہ میالنہ

اورنوشامده البنت تعلى مين حق واثر سيدرباعرات مين كوتي فا بات نہیں لیکن بیحقیقت سے کہ آن کو ذیان وبیان برکائل قدرت سے ۔ ادر کلام مختراور استادانہ ہے مجیسا کر آبیندہ متالوں سے دامج بهوكا - دراصل صهراني متابني شعرائ فارسي كي تردور كافراد خصوصاً اسيروشوكت سع زياده متافريس . ان دونول كي تسيرت صاحب شمع الخبن کی راسے ملاحظ ہد سکھتے ہیں۔ اسپرشاعرادا مبدومو انداد باسے دل بسند - مضامین تا ده کمترطوع بداو بود - دبوات عث سمينے دار ديعي شاعوا دابند ہے۔ نے اساليب ايحاد كرتا ہے۔ سکن شنے مضامین کم اس کے ہاتھ آتے ہیں ۔ دیوان میں رطن الیس بحرابهوا ہے۔ ستوکت کے بارسے میں فرماتے ہیں۔ اکشرمضامین ادعالی مى سترد \_ ومعانى وقوى كم دارد سراد ميسه كرخيالى مضامين اندهما سياحين مين حقيقت كم بهوني أسي - مولانات بلي كى داست اويركدوي ہے ۔ اس مصربیاتی کے الدا ذھن کو قیاس کیا جاسکتا ہے ہیں ان کی مہارت فن اور قدرت سی امکارٹیس مگران کوان کے دوسر نامورهم عصرول فالت اورمونت سيسيست دينامشكل سب رستروع ستروع میں غالب تھی رار دوس زیادہ اور فارسی میں کم )طرز سیل کی طوت ماکل تھے۔ مگر پھران کی سلامست طبع نے رہنمائی کی اوروہ ووراکبری کے سختوروں کے دتاکہ کی حاتب متوج ہوسے ۔ ان کے بخطاف صهباتی سے شعراسے مابعد کی بیروی کی ۔ دسے مومن ۔ دہ ادد و فارسی میں لینے منفرد دنگ من کے بانی بدستے ۔ اب ہم صہائی کے داوان سے جندمثالیں بیش کرنا میاست بی جربها دسے دعوے کی موبدیں ۔

مثلاً ہما رسے وجود کا حاصل تیستی کے سواکے نہیں۔ اس کو یوں بیان کرتے ہیں۔ چوں سردحاصل ما درگرو دست فناست

برق بارتشرکندسریدراند دارم ما

جنگاری کی طرح ہماری تمام بیدا وار فناکے ہاتھ ہیں ہے۔ حب ہمانے دانے کی کونیل زمین سے میوشی ہے۔ دانے کی کونیل زمین سے میوشی ہے و برق مجی اس کے ساتھ جی انگئی ہے۔ اسی مضمون کو دو سری طرح ادا کیا ہے۔ اسی مضمون کو دو سری طرح ادا کیا ہے۔ مستی اہل فنا وقف شتاب دگراست

دفتن رنگ بود ست می میان از ما فرصت می بات از ما فرصت می است اس کی تعبیر فرصت می اس قدر کم ہے کہ ختابی کے تمام بیمانے اس کی تعبیر کے ایکی ہیں ۔ بول سمجھ کہ ہادے کا شانہ (وجود) ہیں دنگ کا اُڑنا ذنا کے بوا دم میں بھی ہے ۔ اور خود فنا کی ایک شکل بھی ۔ آبر دواوں کو ہزاد فکریں گی دہتی ہیں ۔ گرا ہے وست ذا فت تشویش باک نیسیت گرا ہے وست ذا فت تشویش باک نیسیت

برخود تربست موج گهر اضطراب دا

مین گر سے مرادمونی کی جیک رآب) سے بیدا ہونے والی اہر بس میں ہروقت تموج سابا یاجا تا ہے ۔ بین آبر دول اے تشویش کی پروائیس کرتے ۔ موج گہر ہمیشہ اصطراب میں دمتی ہے تو کی بھوا ۔ آبر و تومیس سے معشدی کے تفاقل کی توجیع

نا زم تغافلش کرد بدمسرمه نا زاد برگر میشه خونیش گذارد حواب را معشوق کی آنکھ کوسخن کہا جا تا ہے۔ اس سے تفاقل کے قربان جا ہیے کہ جب اس کی آنکھ جواب برآمادہ ہوتی ہے تواس کا نا ذائس برسرمدلگا دیتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ سرمہ کھانے ہے آوا ڈبیھے جا تی ہے۔ ایک جیگر اپنی ناکسی (حاجمتی ، نالا کھی ) سے خاص فائدہ لیا ہے ۔ لکھتے ہیں ۔ اسے خاص فائدہ لیا ہے ۔ لکھتے ہیں ۔ اسے خوستا فیص دگ ابرجیاب ناکسی

مون گو مرسرز ندا زسینهٔ خاشاک ما

اکسی کوجاب قرار دیا ہے کیو کئی جو تاکس ہوتا ہے وہ دنیا سے شرم کرتا ہے۔ بھر تجاب کو ایر سے تشبیہ دی ہے اور ایر کے لیے دگ قرض کی ہے جس سے مونی بیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ایر کا یہ فیض ہے کہ بھا دسنے و فاشاک رحقیمتی ) کے سینے سے موج گؤیر معتمون کیا ہے دینی ناکسی پر مشوم کی بدولت ہمیں آ برونصیب ہوئی معتمون کیا ہے فاصی جیستان ہے ۔ بھرمصر تا اول میں ایک جھوٹھ چا ا میارا دنیا فیس ہیں جو قیا حت سے فالی نہیں۔

عاشق اسپندمعشوق كوياك كه كيداس كى مگاه و ميمتاسيد. حول غدا دسرمه ميدم بر دا مان بهاه

حب با كرده ام مركال سياه وليس را

مر کال سیاہ عمر کے بیک سیاہ ہوں مستوق کا لقب یا سف ت مرکال سیاہ ہوں مستوق کا لقب یا سف ت مرکال سیاہ ہوں مستوق کا لقب یا سف ت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہیں سرے کی طرح اس کی بھاہ سکے دامن ہیں لیٹ کیا ہوں تاکہ اس امعشوق ) کا سراغ لگا دُن

اگر مجبوب کی یاد گاه میں حاشق کا نیا ذکا میاب بند تواس کو نیاد نہیں بلکہ ناز وغرور سمجھ تاجا ہیئے۔ تیا زیمله غرور است اگر رساگردد کمال بدوش تونا ته قد تمیدهٔ کیست کمال کو تیرے دوش تک رسائی میشر پوئی - بهونه دیسکسی عاشق کے قد تمیده کا نیا ذہبے جو بوں نازین کرسر مربط عدا ہے -

اور حندرشترسستني

گفت مرحبتد ول ما كه غربهم عرب

عقرب زننت الانش سريك شام نداد

"ہم ہے دلسی ہیں ہیں منسانا " می کھیوکا مشری ۔ اور مشہور ہے کہ اگر دات کو میم ہے دل نے ہزاد دات کو میم ہے دل نے ہزاد دات کو میمشر بڑھے کہ کوئی سوجائے تو جمیو بہیں کائے گا ۔ ہرے دل نے ہزاد کہا کہ ہم ہے دلسی ہیں گر ذلف کے کھیولے ایک شام بھی غریب کوامان مزدی ۔ آخر کا طبی ہی لیا ۔ ا

دا د دل دیدم حوبوت عقید در عالم فکت

باصباراہ غلط دفتم کر سکرم سیاختم باصباراہ غلط دفتم کر سکرم سیاختم میں نے ٹری غلطی کی کر گھڑی بھرکو صبا سے میل کیا اور اس نے نبتے غنچ کی طرح میرے دن کا راز دنیا میں قاش کر دیا۔ تنسیم تو مگرا بدادہ سٹ مشیرت

كرزهم برتن عشاق درشكرخندا سست

شاید تیرسے تمہم نے تیری تلوا دکوا ب دی تھی جس کا الریہ ہوا کہ ماشقوں کے زخم مسنسے دیتے ہیں انھلے میا رہیے ہیں)۔ نفط آب سے فائدہ لیا ہے اور ایک خیالی ضمون پیدا کیا ہے .

مثانیں اورتشرئے کہاں تک بہردال اس سے ان کے دنگ سخن کا

کے اندازہ ہوگ ہوگا -تعض مكرصاف إوردل تشي اشعادهي ملت مي مثلاً ميستدعره بردرة خود ما متاب دا يحشب بياء زجره يرافش نقاب ال دردن تونی تبیدن دل اصطراب تست زنهاد ده مده بردلم اصطراب مراديب كرتو تميرسه ول كوتره ياتا توسيع مرهو بكرول من توسيم-أخرتهي كويكاست سوكي -تظیری کے بیال بی خیال زیادہ دسیع معنی میں موجدسے ۔اس نہایت ا خل فی بنکه عار قامته بات کمی سبع . نیاز ادم دخود سرگزدیدا کمی ترسم در دهائے توباشد امروز تاكرشم لطعش حيمى كمت ر دحمت فكشنده است برقردا صراب ال صهبابی کہتے ہیں کہ دہمت حق نے میرسے اعمال کا حساب فردکتے قرامت رموقوت د کھاہے ۔ اس فیربانی وجیلت سے قیاس ہوتا ہے کہ امروز زدنیا) ہیں بھی وہ اسپے کم سے خودم نہ کھے گا۔ فاتی کے بیاں رحمت کا مضمون زیاد و حکیما مذہبرا میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ كيا عملق على با دودعكم كتاه

یرابتدا سے کرم کی تواتباکیا ہے ایک نے انتہاکو دیکھ کرابتدا برحکم سکایا۔ دو مسرے نے ابتدا

بنا يرانتها كى نسبت قياس دورايا -رُفع از عمل آه الرجركت مان قبول ما بر دعا بم مزاد فرستگ است برمن ح صلح كمند ستوخ بينتر عدا لمه كه صديمتى برسرز بعث باصراح، كالبت بز دوست داتم وسنيخيراي قدر دائم كرم ود معافي مرص بردم أنك است كشتن كرال زستكوه طبعت كناهن حمتن مرجم وت غیرد ل من گتاه کیست وس يادب علاج در د مجراتم تمي آيد ستدم خاک ومتوزآ ل برق جلاتم تمی آید مهایی اگر تمسیری امروز زال بر کرترا درگشت آید رهم كن دهم كرد د مجرتو نتوال زيستن ماں تونی تامیندی پایست ہے میاں دین انیسامعلوم ہوتا سہے کہ ان کوائی تو دی کاعرفان ہے۔ اوروہ ایمانی سعرار سعم عوب تهیں ہیں۔۔ بدُلُ حُبِست ایم ا ذخیبودی که سا برصهباني محت درسا تحصيم

مله خاقانی کے پہاں پہنمون زیادہ بلیغ اندا دیں ملتاہے۔ ہمسایر شنید نالہ ام گفت قاقانی دا دگر شب آمد ایک حکرتو بری صفائی سے کہر گئے ہیں۔ حجد بدم غالب دازردہ دا ادم ترمه بانی

برفاطريع يادا ذخاك ايماتم مني آمد

ا بنے معاصریٰ میں غانب وآزردہ کو انہوں نے بہایت انصاف بیتدی اور فراخ دلی سے کئی مگر خراج تحسیس میش کیا ہے۔

مینی بری بر آزرده شعرصهایی

كركركم أست برميزانش كم زياس كالست

طاقت سم طرح عالب تداء وطبع من

برمش دفم زنعشس گرده برد استم

تاله قالت دانده تركعت يدعنان

بن سے موازر مقصور نہیں رصرفت تفنن منظور سے ۔

صهبایی

آا) بسنان من مر کیا و تا چنداست کربنده گشته و درد تنبهٔ فدا ونداست

۱۲) ربرف غیرسکے فہرخود زمن منگسل

برخرف محیر منظیم جمر خود درسن بخی آمکه مرا باغم توسیر تندا سست غالب

چرج من زسیابی برشام ما ننداست گریم کرزشب جند دفت راحیتداست چربیم کرزشب جند دفت راحیتداست

(4)

درا زدستی من میاری اد میکنده عیدب زمین دلق ارع با مزاد میوندا مست

سله ریرات متدان اعلان ظامر کرتاب که ده فارسی برای میتد کا بھی قی مانتے مقدید

رم) بنو دیخیم از دسے برزمرد شنامش؛ حین ابکر اورکھٹ واعظ زشکر نیداست جین ابکر اورکھٹ واعظ زشکر نیداست (۲۷)

تنسم تومگر آب داد و شهنیرت کرزهم برتن عشاق در شکرخنداست. (۵)

حیا نرکرده روی درکت دصیب ای حوینگری که بروصلت سیآرزومندا ایک

بر فریم کر جوا زمن برگر راضی نیست بر زندگانی زشمن حیر گریخ شداست ایجبوب کی شال حسن کی صرکها بیان کی حالے کر و داگر میر بندگی سے منصف سے یکن تعدا و ندی کا مرتبر دکھتا ہے ۔

۲ - می تیرسے عمانی سے جو نسبت سے اس کا داسطہ دسے کر کہتا ہوں کہ دھیب کے کہنے ہی آ کہ حمالی کے دھیب کے کہنے ہی آ کہ حمالی قبطع نہ کہ۔ حمالی قبطع نہ کہ۔ میں میں ۔ میلے ووسست کی زشنام کے میں میں ۔ میلے ووسست کی زشنام کے

(۳) گفتهٔ کربرنی بساز و بیند بندید بر و کربادهٔ مانلخ ترازی بینداست ۱۲)

به کاه قهرمه دل سرنداده حیثمهٔ نوش منوزعیش براندازهٔ شکرخنداست ۱۵)

زیم سمکر مسیا دا بمیرم از متنا دی میگویدا دهیر بمرگ من آرزومنداست (۴)

كروا وتصيحت مالؤ - حياؤ - ميري

زېرىس دەلى مىسوس ئىس بىدنى ج واعظ کی تصبیحت کی شیرتی د وی مین لعتى اس كى كالى واعظى نصيصت سے زیادہ مزہ دیتی ہے . ۷۷ - شاید تیرست تنسم سن تیری تنواد كوأب دئ هي حي كامراتر سبه كرعامتن استدندهم (فوشى مع) تحصلے ماتے ہیں۔ ۵- اگر محصمعلوم بهو میاست که تسهياني تيرك وصل كالحسس قدر مشتاق ہے توقیین ہے کہ توسم کو بالا سے طاق رکھ کر قور آ اس کے أغدش میں حلا آستے۔ ٢- تيميتعيب سيرته إيكرد تومعشوق كابيهال سبيركه سي مان هی دسید دوں توسی جیست وش

تربید - اور دوسری طوت ده

مقسب الوالهوس اسك لاعدامية

کنی ہے کی حبب میں مشراب صبی تع بييز كوار اكتها ميول توتمها راكبنا اَکَهُ کی برداشت کرد) میوگیا۔ الم - الله معشوق كيستم سفائدت اندوز توبدوليتا ببول. مگراهي مگاه بطعت کی صلاوت منیسرتهیں بیونی۔ ه سه اگر صیح به سب میری موت میاسا سبه مرسين كانت اس درستين كانت كركهيس مين شن كرخومتني سيعرية جاون للتخانس كوميرى اتنى خوستى نفى گواما مه کی سیمے ۔ ۳- په رشمهو که غالب کو ليندی میں دنداسے وقائی امیدسے : دو توصرف اسى برقائع سبے كه يو تھيے كم آیا (وقا کا) کہیں بتاہے۔ اور لوگ جواب دی کر بال سے۔

شراب تمهارى تصيعت سيرزياده

به خوستها مناتا سے . معققت مے کہ غالب خالب کا میں منووصہ بائی نے ان کے کمال کا اعتزا کرستے ہوئے کہا ہے۔ طاقت ہم طری غالب ندادد طبع من برمیش رفتم دنقشش گرد هٔ برداستم برمیش رفتم دنقشش گرد هٔ برداستم

صبائی کی متعدد غربی مثلاً گناه کیست - ہجرائم نمی آمید - ہمرم شان غیر غالت کے نون کے خالت اور دوسرے اسا تذہ کی زمیں ہیں ۔ مگر طوالت کے نوف خوات کر ترک کی مباق ہیں ۔ اہل ذوق ان کو ٹرھ کران کی اور دوسروں کی ہواز فکرا ور اندا زبیان کے بارے میں رائے قائم کرسکتے ہیں ۔

مهبانی کے قصا مدا وظفر بہا درشاہ - مشرظ من اور مولانا آد دوی مدی میں ہیں جن میں ایک ان کے فدا و ندنعمت و وسرے انسراور تمیسر میے ن ان قصا مدین کافی میا لغہ اور تصنع ہے میں ان کو علمیت کر عموماً قصا کد میں ہوتا ہے رتا ہم فئی کی ظ سے یہ سب ان کی علمیت اور استادی کی دلیل ہیں و بعض قصا کر میں تعلی کا انداز تہایت دل نشیں ہے ۔ مثلاً ،

ذروسے نسبتم دہلی بہنت نویش می تاذد
بدی تا ذرسے کہ اذبیوند فا قائی ست سرواں وا
بودگو فارسی اما توہم بستگر کر درمعن
منا شد نسبتے با اہل بیتم رہی شعرسلماں وا
حن اذ دہلی دمن ہم ددہلی لیکن ایں بستگر
کہ قطرہ ہم نم دہم دوریک ایرنسیاں وا
فصاحت دابودیک بایہ فرق اعتبادی وا
مرا اذخاک مبندہ اذعرب کوندشان ا

و بے با ای مہزا ذرستبرد کینہ گردوں تریم تولیشتن دا برمگر نقشردہ دنداں دا ر باعیات معدود سے چند کھی ہیں ۔ اور ان کا کوئی فاص مقام نہیں ۔ ان ہیں با دشاہ کی تعربیت ۔ زمانے کی شکا یت بیشنت ۔ ہولی اور داکھی کا ذکر ادرعید کی نوش کے مضابین ہیں ماکھی کا وصف سے نے۔ داکھی کا ذکر ادرعید کی نوش کے مضابین ہیں ماکھی کا وصف سے نے۔

داکھی برکعت بھا مین خوش زیباست كوم دروسه تمو د بالطعت فمعقاست تے نے دردید و تا ال کیشاں ؛؛ ( در) و دسما) ـ دساله کافی در ملم قوافی میں قافیہ کی مقصل محت ہے حس میں مصنعت نے داد تھیق دی ہے۔ ہمارسے خیال میں اس خاص مسكيس كوني طفى اس مستعنى نهيس بوسكما - دافي اسى كي تشري رح ) رط) ری ) رک ) رک ) - یا اع دسال سعی تنجیز دموز-والبرمنظوم وقطعه معماني وتزن اسراد و دساله نادره وسب كيسب من معاسے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں اس کی ٹری قدر تھی ۔ مرّ ترودا فم كواس سے دوق اور نرفالباً ناظری كودھي، اس كے اس كى تعميل نظر اندا ذكى ما تى ب ـ اح ) میں مہاتی نے ایک بیت سے ۲۰ ۲۰ نام برآمد کیے ہیں ۔۔ رطر) ۹۹ دماعرات برستل ب اور سردمای سے قانی کاسمانے من من سے ایک اسم اقدس بھتا ہے۔ (یی) میں یہ دکھایا ہے کہ

معاکی روسے اللہ کے اسم ذات سے صفرت علی کا تام برآ مربوتا ہے. احداسی طرح علی سے اللہ ۔ (ک۔) میں الکری کے ایک شعرسے . دانام استخراج کے گئے ہیں ۔ (لی) مجی اسی موضوع برہے۔ انجمین ، دانام استخراج کیے گئے ہیں ۔ (لی) مجی اسی موضوع برہے۔ انجمین میں فن معما کی اصطلاحات ۔ تعریفات ، اور قواعد کا بیان بھی

آگيا ہے۔

الم انتائج الافكار و بر بهابیت كاد آندا و در لیدب دساله به مس بین صهبانی نے اساتذہ فارسی كے شكل استعادی تشريج و توشیح کی ہے ۔ لادبیب كراس كومطالع كرنے كے بعد مصنف كى بحد سنجی اور معنی دس مین دسی برایران لانا بر را ہے ۔ بروہ اشعاد بی كہ اكثر لوگ دوسوں سے امتحانا ان كے معانی بوجیا كرتے ہیں بیند مثالوں سے شابیم به ان كى كا دسش كا الدا قدہ ہوسكے ۔ مثلاً حافظ فریاتے ہیں ۔

گرمن آوده دامنم عبر عبب بهم عالم گواه عصمت ادست بعن اگریس آوده دامن بهرل آوکیا تعیب عمام دنیا اس کی عصمت و باکدامنی کی گواه ہے - دو نول مصرعول میں بطا برد بطنظر نبیس آتا ۔ قبیاس عبا بہا عقا کرمیہ عبب کی جگرچہ ڈیال ہوتا ۔ گراسل میں نواجہ کا مطلب میر ہے کہ اگریس آوده دامن بهول تو تعجب نکروکیو کہ میں آواجہ کا اگریس آوده دامن بهول تو تعجب نکروکیو کہ میں آوابی آزا دروی کے لیے پہلے ہی بدنام بهول ۔ البت معشوق کی باک دامنی میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایک جہال اس کی عصمت

کامتا ہد ہے۔

حافظ ہی کا ایک شعرہے۔ مگویمیت کہ ہمرسال مے دیست کن سسرماہ سے خور دند ماہ پارسامی باش ياء لوگول نے سرماہ اور نرماہ کی عمیب عبیب صوفیا مرتادیات كى بي ر مالا تكرستعرك سيدسے سادسيمنى بي بي كركم ا ذكم تين ماه (موسم بہارس) مخوادی کرد - سال کے یاتی ایام میں یادسانی پرسنے س معنا يقرنبس كسي كاشعرسيد.

مى تواسم اذخدا وتمى نواسم اذخدا

ديدن صبيب دا ونديدن دقيب دا

مك حند بهاداورد وسرسه استاص بنداس معن مي مختلف توجیهات کی ہیں ۔ ہمار سے خیال میں صہبائی کی بیشتر کے مناسب سير كغيون كود كهنا اور دقيب كوية ديجمنا اليي يات سي كمانكون تو خداسے اور بنمائلوں گاتو خداسے۔ دوسرول سے محصروکا دہیں۔ ب بالبيدن نينودسش ما د بالشس

كمرستردار بهلودا ديالتنس

يه شعر زلالي كا واقعمُ معراج كے بيان بيں سے . رسول مقبول معرائ میں سیرملکوت کرکے اس سیرعت سے والیس تشریف لائے كم نما نزاطېركى مېرميىزعلى مالەقائم تلى بەقاعده سىپىر كەنتىچىرىش دى بى یا ہے تھرسے میاتے ہیں۔ جب کوئی سراتھاتا ہے توسکے تعرفی تعرف کے لگتاسه رستاع کا مطلب برسه کرسطی میتود انجرسی دبی تنی كرسرور عالم والس اكرسترير دونق افروز ببوكة -بيرما كفيت خطاا زقكم صنع نرنست

یم مراد نہیں ہے کہ معاق اللہ ہما اسے بیرینے قلم قددت کی خطا وشی کی بلکہ قلم قددت کی اصابت کی بٹا یہ ہما دی خطاق ک کوچھیا یا یا کا تعدم خمیرایا۔ علیٰ ہنا

ببنگ مفتاد و دوملت مهر داعدرسه

جول نديد ندحميقت ده افسار زدند

یهاں دہ زدن سے مراوراہ چلنانہیں۔ کیوبکررہ زدن توڈاکا ماد نے کے معنی میں آتا ہے۔ دراصل رہ اس حگر نئے کے معنی میں ہے۔ بنواں زکم بندہ مود کردجہاں دا

زبنجا سبت كم مركس كركيم است فحبل سبت

تم كرم وخشش كركے دنياكو غلام بنا سكتے ہو- يہي و يہ ہے كه جو كريم ہے ده در اصل بحيل ہے۔ بنطا مرست، موتاہے كريہ اجماع ضدن كيسا۔ صہبانى كہتے ہيں كرجب تم كسى يركرم كرو گے اور اس كو مال و زرد در گے تو وہ تمها درا غلام ہو جائے گا۔ اور جو مكر فلام كى ملك در اصل قا كى ملك ہوتی ہے ۔ اس وجرسے وہ مال و ذر تمها دى ہى ملك يت بس شما دموكا ۔ كو يا تم نے اس كو كريم هى مهيں ديا ۔ اس بنا ير تمها داكم نفل مرادف ميوگي .

رن مع عوامض سخن میر رساله نوا در الفاظ اور غرائب نغات میشتن سیم معنی میشتن سیم موست سیم به به ایر تربیجی اور کاوش سیمل معنی سیم ساتد اسا تنه و متقد مین کے کلام سیم مثالیں بیش کی ہیں جن سیم موسوت کی نکم اور بائن نظری کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ الفاظ اور ا

تہی کی ترتب سے دستے کیے ہیں۔ مثلًا آبله وآبله دا در سنده آبله دست پیکال کشال و نظامی ا نحامش و آخرت و قيامت رونعني مگرد وزا كامش است، افتياد ويركزيد وادال جلد دحترت سرياد وبليناس فردانه النين كشادن وأين بستن كي ضدر بعني سامان زنيت بمهادينا درسم معده تشكر دياميس شامنستركل كشاده آين افسائد ترانه مقدار المحتسب بارا بفرياد دون وسنخش. كرسانسر أي افي المنته الما قالول تؤامد شد (ما فنط) بادی یا سی - بهرسال فرون این وستاد دوسی ين و انتها- نيزابتدا ـ صيد بركن كرياس مياني دين

بلندمنندن يوء بمفاحستن يورنشرنسونتكي بهسنة اي كياسيد

بوندون يودينا رازشكايت زهم تميزيال بؤمي دندراس يذيره واستقيال كرسته دالا

بمه نامداءال يتربره سشدند الإزنده سيل وتبسيره ستندند (فردوسی)

وزال بس شمشریا زیم دست کنم مربسرکشود از کبین بست افردوی)

ليست و فراني .

بېلوگردن و بېلوتبي كرنا.

شرا درم او بهر کریکسوکست نمزان بهلوال سیل بهلوکست رنظامی

مری ی علاوه مشہد معنی کے ، ست پیطان حج آدمی دیری را راہبطوا افکند برآیدا زدل مریک منزار ناکهٔ زار رظهبرفاد ای

رسمبیرداری منک دل یا کم میمت یه به کاوش فره دگیهائے مانش شگافند منک دید که جیمن میشم برنمی داده انظیری)

جواحمت و مجروح مرغان دشت دازنم دل جراحت است (نظیری)

جمال به مودت یا چره - تاخشاخال بهشتی جمال تو بدید شسست آن خال کرم ناصئیادم دو

ر نظیری)
میارشدن گوش و کان نگاکرسننا و میارشدن شیم بحے قیاس بر میردو دیدونتوانندن عیشی دید میارگشته ممرداگوش سوئی نمرنم دید و دیدونتوانندن عیشی دید میارگشته ممرداگوش سوئی نمرنم دیدر مانای )

أيحتال بردل من تا زيوفيس م آيد كموطالت بمم ارتحش از نازم

ملال عمعات

خطر یازگی سردم به شرخولیش ندارد بیناطر دمغری خفتر عموف. مشم حال را بازكن نيكو مر

تا ازال دادی عبال نمنی خوتر (دوی)

تعاطرواون عربمعي دل دادن معاشق بوتا -

خيرتا فاطريدان ترك سمقندي ديم كرفسيش بوست دلف تحرى آبدتمي

يالطورمشت نمورزا وتروا رست حيندمثالين تقيس ومولاناصهاني كى محققا مرتلاسش اورمعلومات كالجدا تبوت بس كوش وه اس نغت کو بڑسے ہمانے ہمرشب کرمانے۔

صهبانی سبے ۔ تعلاصه ملاحظ بدر

الرس و سواد است براسب وبن شاح اود گرم بازی طفسلات کلی ؟

آرزد و اسب جوس اس نكرى با بانس كمعنى بين مس كو كهورا قرار سله اسی مومتوج برصها فی کی آیا دوید اندساله قول تسیل سے ۔

دسے کر بیجے سواد موسقے ہیں ، درست نہیں ہے . دراصل اسب ہوسی تا ہوت کو بھی تا ہوت کو بھی ۔ تا ہوت کو بھی اور کے بھی اور کے بھی اور کی مثال تھے ہے ۔ معنی اول کی مثال تھے ہے ۔

دری فکرم کرتعلیم تبین سازم مجودسش را منابع میران میران میران میران میراند.

م داغ دل دیم یاد عذاد مشک سودش را آرد و عشک سود دست دکاکل کی صفعت آتی ہے۔ مرکم عذار

ر دخساد ) کی ۔

صہبانی ۔ صاحب دماغ مانے میں کردماغ حساد کی زکام فرسودگی کاکوئی علاج نہیں۔ آصفی کا مشعرسے ۔

> تونی کرنیست عدا رتومترک سودمنوز متم کرزاتش حسنت ندیده دو د منوز

تغانی سف تو دخراری کومشک کھیرایا سے اسے خطعت دیان وخالت لالدور خساد مشک

تری ت جمال کیمرخواب از وضع این مترنشینان شد مثلث بود خاصیت بمسانا این مربع دا

آدند و تشکی اور مربع شکوں کے نام میں نرکہ خاصیت

کے - لہدا بیندش غلطر۔

صهبانی ته منت مضاف رئین خاصیت ) عامته الور و دسے -دیکھیے نظامی فرماتے ہیں کہ از زہرہ ٹوشنر شدا و ازاد نظام سے کر زہرہ سے مراد آ واز زہرہ سے

ابر دسے کجت برمریک مدد وہلال است و کری : ای معجزه مسس تو یا سحسم ملال است آرزوء معزه كامقابل سحرس بركر سحوطال شايد آب ن ما فظ كاكلام نبس ويها و و تصفير مع است ای تظمیا سحد حلال باتعت آورد این سخل یا حبسترلی سخرس ، گردید زره بوست برا ندام سنهدال مركان كسير دستسن شكاراست ببينر آدود و دست شکاری ترکیب سراسرمهل سے۔ دسشة شكارسهوكاتب ب حصى تسخيس دستنالداد صبياني يرسين كي صحب مين كوني مشيرتيس -سری ء در ساغ سشمادان این نشهمی گنجد حرت زدگان دانندآن عارض زسادا أرزوء نشه ستراب میں ہوتا ہے۔ ساغ میں نہیں۔حرت ہے كمشاع يع وجابا لكومادا -صهبانی ، صائب کے شعری کیفیت معترض کے خواد حیرت کا تدارک مرسکی ہے۔ صاتب کہتاہے۔ ساقئ ما درمروت المسيح خود داني مكرد نشئر اتجام دا درساغ آغانداشت مني. كتند زسن تولسي رتبل كوتة نطسرال مر كفتن دمهادا

ادزوی اس شعرس "کوت نظرال "سوعادب ہے۔ صهدانی به شاعری میں اس قسم کی زلامت ما فنطر خسرو وغیروائٹر شعرائے بیال موجدیں ۔ حری و بریانے مم من مخور براس فاک می سالم سيوت متم شتك از دل عمال بول آيد أرزوء خاك برلب بالبدان بالوامكاد كمعنى بين آتا سي بالخفا کے۔ اور پر دونوں معتی بہاں حیسیاں تہیں ہوتے۔ صبهانی و سرس کے بہاں اسی مفودی کا اختفالی مقصود ہے. سروس و دردولت تودیستداگردولت وصلت سييت نظريش سكندر بحساير نظامتن كسركة إدن اساتذه كے سال تبسى ديھا كما صهانی عصر فی می استادیس - اور قاصل وایل زیان - اگر قاقانی وانوری کی سندمعتبرسے توشیح (مزیں) کی ستدازتها بخرتيلي رخساد يوسعت ما ديوصطف أستدزانوان روزكارش رفر: طبع الرصيح سب مرعم في قصم علمع ما سيم -أردون بين به طبع أكو مرز يوں غواصاں شدہ کول سمر

کلیات صہبائی میں جورسائل شائل ہیں ان کا اجمالی ڈرگذدا۔
اُن کی باقی تصنیفات کے بادسے میں ریوص کرتا صروری ہے کائی سے کئی سٹروح ہیں جن میں انہوں نے فادسی کی اہم اورشکل درسی کست کو باقی سٹروح ہیں جن میں انہوں نے قادسی کی اہم اورشکل درسی کست کو باقی کردیا ہے۔ ہم نے اُن کو دیکھا ہے مگروہ اس وقت بین خریب ہیں آئی کہ مطالب خشک اور قیردل حسب ہیں اس کے مطالب خشک اور قیردل حسب ہیں اس کے خفیفت تصدیع ہی مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات کی نسبت جند محمد الق النات میں مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات کی نسبت جند محمد علی عرب میں مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات میں مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات میں مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات میں مناسب ہیں مناسب ہے۔ البحة ترجم صدائی النات میں مناسب ہیں۔

کا معیاد جبترال بلند نہیں۔ ترجم برحینیت مجوی صاف اور کیس ہے۔ کتاب بائچ مدیقوں۔ ابیان - بدیع - عروض - قانیہ - مغما) اور ایک فلتے (سرفات شعری) پرشتل ہے ۔ اور بعض مرائل میل کتاب سے ذیادہ کر دیے ہیں ۔

سله يرسيل صاحب كايما يرمعًا كابيان مترجم كومذت كذا فرا-

## باخویها ار حالی باوست دافعانی ا دافعانی بیری

را جندرسنگر مبدی، آردد کے مما دا دہبہیں۔
انھوں نے زندگی کا بجر شعور ماصل کیا ہے
اس کونن میں منتقل کردیا ہے۔ اسی ہے ان کی
شخلیقی تحریروں میں ایک طرف وہ جالیاتی
کیفیت ہے جو نن کو حسبین اورول کشنی
بناتی ہے اور دوسری طرف وہ معنو بیت
ہناتی ہے جو اس کوعظمت اور افا دبت سے
ہم کناد کرتی ہے۔
افسانوی اوب میں ایک اہم اضافہ
قیمت وس رویے
قیمت وس رویے

## وبن البی اوراس کا بس منظر مولانا بهرمینها ن شبآب مالیرولوی

اس مقالے میں بنجاب یونی ورسٹی لا مور کے اُستا دیائے

پر وفیسر محدا سلم کی کتاب مدین الهی "برسیر حاصل تبھر

کیا گیا ہے اور اس سلسلم میں بدایونی کے بیا بات ، اکبر
شخ بمارک فیمنی اور الوالفضل کے بعض خیا لات

ادر حضرت شنخ احد سر سنجدی علبہ الرحمۃ کے موقف

پر بڑی صراحت سے تھا گیا ہے۔ یہ مقالہ اس لحاظ
سے بھی فا بل مطالعہ ہے کہ اس میں جدید فقیق خصتو

کے ساتھ اس سیخ ندہبی رجی ان کی ترجمانی ہے جس سے
زندگی میں معنوبت اور مقصد بہت بیدا ہوتی ہے

اور یہ احساس بیدار مونا ہے کہ اعلیٰ اخلانی اقداد
کی خدمت در خفیفت خداکی عباوت ہے۔

کی خدمت در خفیفت خداکی عباوت ہے۔

گیمت عادر و بے

مكنبه فالمحليط كاليك اورايم كاب مسرت مسرت مسرت مسرت مسرت المرسولية والمرسولية والمرسولية

شاعری کی مقرت اور اس کے نتیجے میں بھیرت،
بڑا مرتب فہن، بڑی فائر نظر اور بڑا حساس مزاج
جاہتی ہے۔ نا وان لوگ کی کیوں پر قناعت کے لینے
ہیں حالانکر دکھٹن میں ننگ وا مال کا علاج بھی
ہے۔ اگر ہم اینے پورے شعری سرمائے برغور
سے نظر والیں تو ہیں اس کے دنگا دنگ خسن،
اس کی گہرائی ، اور اس کے بدلتے رہنے کے بادو
اپنے منصب سے وفا وار رہنے کا احساس
اور بھیرت بھی ۔ یہ مجموعہ مفاین اسی مشرت
اور بھیرت بھی ۔ یہ مجموعہ مفاین اسی مشرت
اور بھیرت کی طرف متوج کرنے کی ایک

فمن: باروروسي

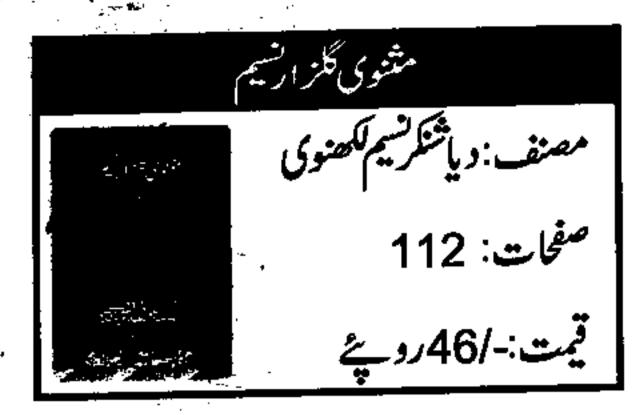

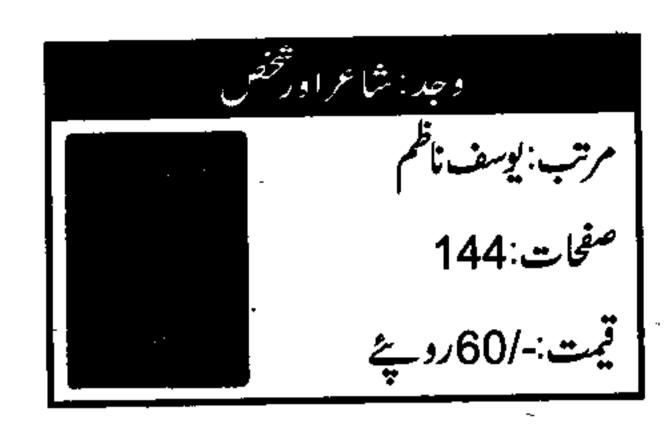

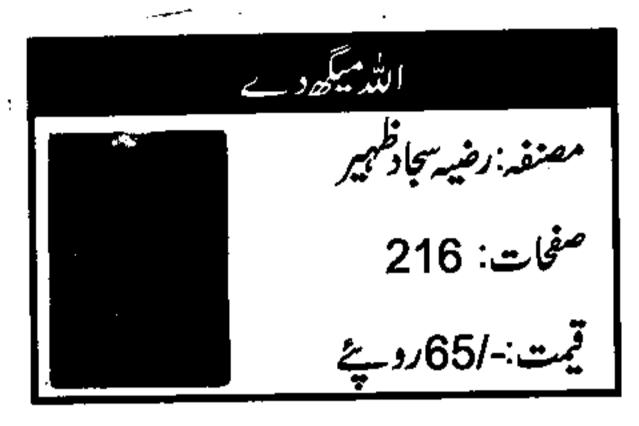







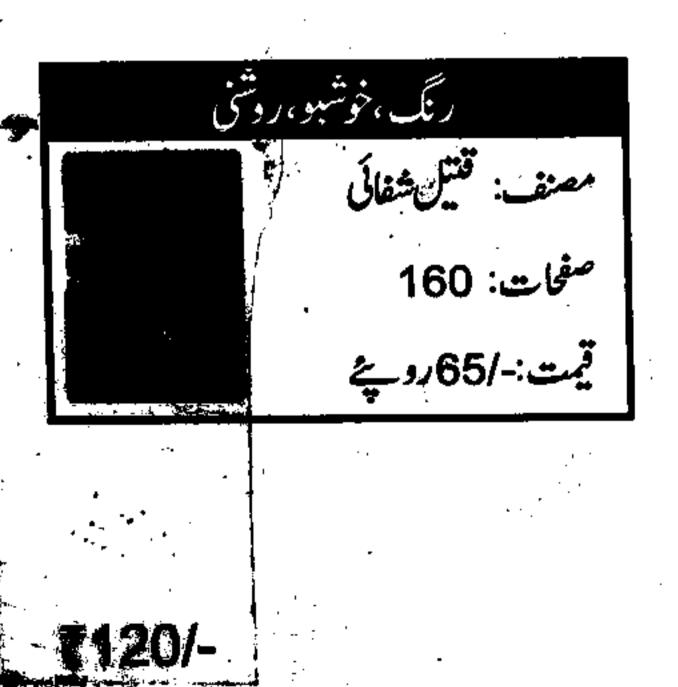

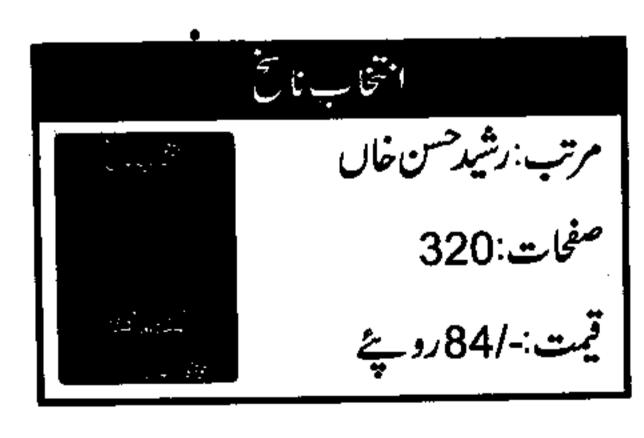

